وَ مَا يَعُلَمُ تَالِيلُهُ إِلَّا اللهُ (آل عران ركوعًا) اوراس (متناب) والشك واكوني فيس جانتا

علم نبوی تین اور متشابهات کے بارہ میں رائح نظریدی وضاحت اور بریلوی حضرات کے اعتر اضات واشکالات کے علمی جوابات

ام معناهیات خاصیفیاهیات

مولا ناجا فظ عبرالقدوس خان قارن مع<mark>ن مع مع المام العالمال</mark>



عمر اکادهی \_\_\_\_ نزدگفت گر گوجرانواله \_\_\_\_ بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى و ما يعلم تاويله الاالله (آل عصران ع 1) (اورمتشا بكوالله تعالى كيسواكوني نبيس جانتا)

علم نبوی الله اور متشابهات کے بارہ میں رائح نظرید کی وضاحت اور ہریلوی حضرات کے اعتراضات واشکالات کے علمی جوابات

علم متشابهات بهای مام متشابهات بهای می متشابهات بهای می متشابها می

علم نبوی اللغی اور متنا بجات کے موضوع پر بریلوی کمتب فکر کے مقت العصر مولا نامفتی محمد خان قاوری صاحب آف لا جوراورو یو بندی کمتب فکر کے امام اللسنت حضرت مولا نامحمد سرفراز خان صفدر دام مجد جم کے فرزند حافظ عبد القدوس خان قارن مدرس مدرس مدرس مدرس فرق العلوم گوجرانوالہ کے درمیان طویل تحریری مباحث کے دوران حافظ عبدالقدوس خان قارن کی تحریری اقساط کا مجموعہ جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو متشابہات کا علم نہیں تحق بیں اللہ تعالی کی ذات بیگانہ ہے اوراس بارہ میں مفتی تا دری صاحب کے اعتر اضات واشکالات کے علمی جوابات دیئے گئے ہیں قادری صاحب کے اعتر اضات واشکالات کے علمی جوابات دیئے گئے ہیں قادری صاحب کے اعتر اضات واشکالات کے علمی جوابات دیئے گئے ہیں

ناشر

عمر اكادمي

نز دگھنٹہ گھر گوجرانوالہ

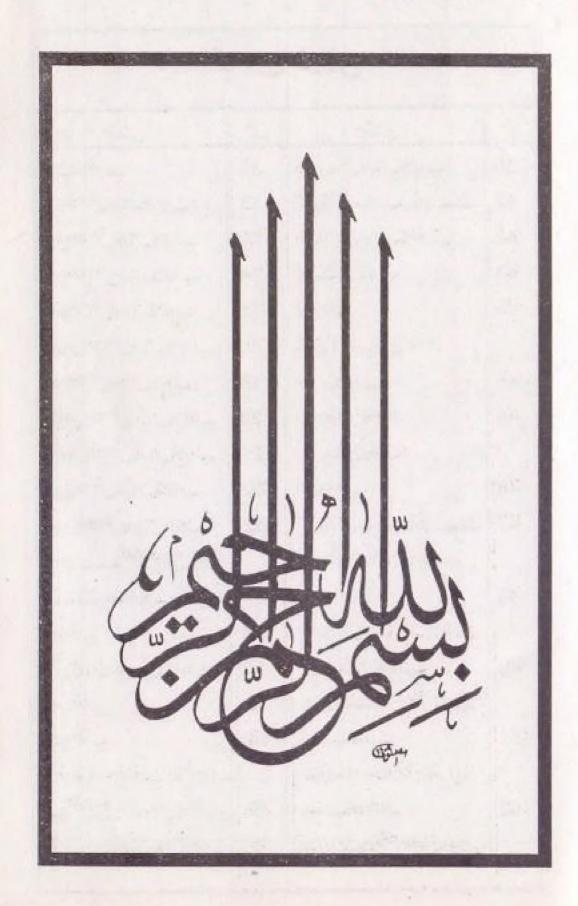

### ﴿ جمله حقوق تجق عمرا كا دى نز دگھنٹہ گھر گوجرانوالہ محفوظ ہیں ﴾

نام كتاب معلم متشابهات خاصة خداوندي ب تاليف .....ها فظ عبد القدوس خان قارن كميوزنك الرحمٰن كمپيوٹرزلا مور تعداد.... ایک بزار (۱۰۰۰) مطبع ..... مکی مدنی پرنٹرز لا ہور تاريخ طبع اول .... اگست ٢٠٠٧ء قيت \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ناشر.....عمرا كا دى نز دىدرسەنقىر ة العلوم گھنٹە گھر گوجرا نواليە & = 2 ≥ ib > ادار ونشر واشاعت مدرسه نصرت العلوم أوجرا نواله ١٦٠ مكتبه امداديه ملتان الله مكتبه طليميه جامعه بنوريه سائث كراچي الله مكتبه حقانيه ملتان الله مكتبه رحمانيه اردوبازار المكتبه مجيد سيملتان 🖒 مكتبه سيداحد شهيدارد وبازارلا بور 💎 🌣 مكتبه قاسميدارد وبازار لا بور المراكب فاندرشيد بيراجه بإزار راوليندى المراسلامي كتب فاندادًا كاي ايبك آباد الله مكتبه العارفي فيصل آباد الله منه كتبه فريديداى سيون اسلام آباد المنتيدية من ماركيث نيورود منكوره المكابعزين ماركيث اردوبازارلا مور الله مكتبه نعمانيه كبير ماركيث كلى مروت الله مدينه كتاب كحرار دوبازار كوجرانوانه الله مكتبة قاسمية جمشيدرو ونز دجامع متجد بنوري ٹاؤن كراچي 🛠 مکتبه فاروقیه حنفیه عقب فائز بریکیڈاروو بازارگوجرانواله

الله كتاب كعرشاه جي ماركيث لكهير الله كتبيه سيداحمة شهيدا كوژه ختك

| - 1 | 11   |                                     |      |                                      |
|-----|------|-------------------------------------|------|--------------------------------------|
|     | 73   | تاوري صاحب كي عجيب منطق             | 5    | كايبلااعتراض اوراس كاجواب            |
|     | 74   | مفتى قاورى صاحب كى متضاد كلام       | 54   |                                      |
|     | 75   | تاوری صاحب سے ہمارا سوال            | 55   |                                      |
|     |      | قاضى ثناء الله صاحب يانى يق         | 57   |                                      |
|     | 76   | کی عبارات                           | 59   |                                      |
|     | 77   | امام رازی کی تفتگو                  |      | قاضى ثناءالله يانى پتى كاحوال        |
|     |      | امام يحيى رباوي اور علامه يحرالعلوم | 60   |                                      |
|     | 77   | کی عبارات                           | 61   | علامة اوى كاحوالهاوراس كاجواب        |
|     | 78   | حقد مین اور متاخرین کا اختلاف       | 61   | ملاجيون وغيره كاحواله اوراس كاجواب   |
|     | 79   | علامية اوي كافريان                  |      | حضرت مجد والف عَالَى كا حواله        |
| 100 | 80   | سيداميرعلى صاحب كافرمان             | 62   | اوراس کا جواب                        |
| 3   | 81   | تهاري عبارت كي غلط تعبير            |      | بعض علما وديو بند كے حوالے اور ال    |
|     | 82   | فائده فتخاطب بإطل                   | 62   | کا جواب                              |
| 1   | 83   | وعده البي كي خلاف ورزي              | 63   | امام ابن قنییه کاحواله اوراس کا جواب |
| 8   | 84   | قرآن پرطعن                          |      | حضور عايد السلام كے لئے مقطعات       |
| 8   | 35   | مقطعات ازقبيل متشاببات              |      | کاعلم مانے کی صورت میں بھی           |
| 8   | 36 . | حضرت شادعبدالعزيز صاحب كاحواله      | 63   | اعتراض اوراس كاجواب                  |
|     |      | حروف مقطعات کے بارہ میں تین         |      | محترم قاوری صاحب نے اپنادعویٰ        |
| 8   | 88   | قتم کے جملوں کا استعمال             | 66   | واضح نبیل کیا                        |
|     |      | حضرت شاه عبدالعزيز صاحب اور         | 67   | محترتم قادري صاحب كى متصادعبارات     |
|     |      | حضرت صوفي عبدالحميد صاحب            |      | علامه بحرانعلوم كى عبارت سے وليل     |
| 8   | 8    | کی عبارات                           | 70   | اوراس كا جواب                        |
|     |      | حضرت عبدالله بن عباس عفرمات مير     | 70   | ا مام اعظم كاموقف                    |
| 9   | 0    | كتفير جارشم ك ہے:                   | 72   | مبارات كامفهوم                       |
|     |      |                                     | - 11 |                                      |

| de    | 1 +    |     |
|-------|--------|-----|
| 10/00 | DA, 40 | 100 |
| -     | ت مضا  | 16  |

| صغي | مضامين                          | صفح  | مضامين                              |
|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------|
| 38  | دوسری دلیل اوراس کا جواب        | 10   | نواب حاضر ب                         |
| 42  | مفتی قادری صاحب کی توجہ کے لئے  | 11   | ببلااعتر اض اوراس كاجواب            |
| 42  | وجم كاازاله ياوجم كيحنور بين    | 12   | ومرااعتر اض اوراس کا جواب           |
| 43  | ۋو <u>ئ</u> كوشكىكاسبارا        | 14   | نيسر ااعتراض اوراس كاجواب           |
| 45  | غاطادعونى                       | 15   | چوقضاعتر اض اوراس کا جواب           |
|     | قاضى ثناءالله پانى يتى كاحواليه | 16   | یا نیجوال اعتراض اوراس کا جواب      |
| 45  | اوراس كا جواب                   | 18   | چینااغتر انس اوراس کاجواب           |
| 46  | امام جاوندي كاحواله             | 20   | ساتوان اعتراض اوراس كاجواب          |
|     | امام بينياوي كاحوالهاور         | 21   | آ گھواں اعتر اض اوراس کا جواب       |
| 46  | اس کا جواب                      | 22   | نوان اعتراض اوراس كاجواب            |
| 47  | مفتی قادری صاحب کی توجہ کے لئے  | 23   | وسوال اعتراض اوراس كاجواب           |
|     | مولاناشبيراحد عثاني كاحوالهاور  |      | متشابهات متعلق علم نبوي عين         |
| 48  | اسكاجواب                        | 24   | کے بارہ میں علماءاحناف کے نظریات    |
|     | مولانا جميل احمرصاحب سكروؤوي    | 26   | مبلانظرية                           |
| 49  | كاحواله اوراس كاجواب            | 32   | مفتى قادرى صاحب كى معصوميت          |
|     | مهاری گرفت اور محترم مفتی قادری | 32   | دوسرانظرية                          |
| 51  | صاحب كاجواب                     | 33   | تيرانظريه                           |
|     | جارى وضاحت اورمحتر م قاوري      |      | حضورعابيالسلام كومتشابهات كاعلم بول |
| 52  | صاحب كااعتراف                   | 35   | مِ متعلق پیش کرده دلائل کا تجزیه    |
|     | جهاری عبارت برمحتر م قاوری صاحب | 35 . | علیم القرآن ہے دلیل اوراس کا جواب   |
|     |                                 | 16   |                                     |

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله وحده والصلوة والسلام على من لانبى المحده وعلى أله واصحابه الذين هم نجوم الهدى و نشهدان الله وحد لاشريك له ونشهدان

محمداعبده ورسوله امابعد

حضرت والدمحتر م مولانا محد سرفراز خان صاحب نے اپنی جوائی وصحت اور ا پھر بر جائے اور بیاری پر مشتمل زندگی کا بیشتر حصد درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کے ذریعہ ہے مسلک اہل السنّت والجماعت کی تائید واشاعت میں صرف کیا۔ بالخصوص اہل السنت والجماعت کالیبل لگا کر بدعات کو بروان چڑھانے والے طبقہ کے خلاف بہترین انداز میں مدل کتابیں تحریر کیس جواہل علم کے لئے عظیم سر مایہ ہیں۔ اور ان کے مطالعہ ہے ہے شار اوگ غلط فنہی ہے نکل کرراہ راست پر آئے۔ اور ان تصانف پر دنیا تھر کے جیدعلماء و محققین نے داد محسین پیش کیا۔ان میں ے ایک کتاب ازالہ الریب فی مسئل علم الغیب ہے جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ علم نیب خاصہ خداوندی ہے اس کو کلوق میں ہے کسی کے لئے ثابت ماننا درست نہیں ہے بریادی مکتب فکر کے ایک متاز اور اپنے طبقہ میں محقق العصر سے ایکارے جانے والے عالم مفتى محمد خان قادري صاحب امير كاروان اسلام ويرسيل جامعه اسلامية هوكريزاز بیک لا جور نے خود غلط بھی کا شکار جو کراس کتاب کی چند عبارات پر اعتراض کیا اور حضرت والدساحب وام مجد جم کے شدید بیاری کے ایام میں ان کو بذریعہ خط اپنی تحریر ججوانی اور پُھرا **مینی** استح ریکوبعض رسائل میں شائع بھی کروادیا۔ مجھے بعض دوستوں نے اس شائع شدہ خط کی جانب توجہ دلائی۔ جب استحریر کو پڑھا تو اس کا جواب ننروری بنجما کیا تا که مفتی صاحب موصوف کوتوجه دلا دی جائے که عبارات میں غلطی

|     | علامه تشميري قرآن كريم بين مسنوخ           | 91  | حفزت الوبكرصداق كفرمان كامفهوم   |
|-----|--------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 101 | آیات کے بالکلیہ عرضیں ہیں                  | 93  | جارے كام كى غاطة جير             |
| 102 | اعتراضات كادروازه                          | 94  | شُنْ ابْن تيميد كي عبارت كامفيوم |
|     | باقى مخلوق كاعلم حضور عليه السلام كے برابر | 96  | عاری تا نید                      |
| 103 | شیں ہوسکتا ہے متفقہ نظریہ ہے               | 97  | جارى مبارت كى غاط تعبير          |
| 106 | بهار اعتراض پرتجره اوراس كاجواب            | 98  | التشابهات معصود                  |
| 107 | حضور عليه السلام كسنا تتي يخف علوم         |     | محترم قادری صاحب کی جماری        |
| 109 | 2 9                                        |     | العبارت پراعتراش کی مہلی بات     |
| 111 | محترم مفتى قادرى صاحب كى تج كيلي           | 99  | اوراس کا جواب                    |
| 112 | A #                                        | 101 | دوسرق بات اوراس كاجواب           |

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

أ بانے کے ساتھ کی متیجہ تک پہنچنے میں خاصی آسانی ہوسکتی ہے۔ ہماری قار مین کرام ے گذارش ہے کہ اس بارہ میں دونوں جانب سے شائع کردہ تحریریں مطالعہ فرمانمیں انشاءالله العزيز حقيقت آپ كے سامنے داختے ہوجا كيكى محترم قادري صاحب كى تيرہ اقساطان کے رسالہ ماہنامہ سوئے حجاز میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ جوان ہے منگوائی جا سکتی ہیں۔ ان کا ایڈرلیس ہم نے ان کے نام کے ساتھ ابتداء میں لکھ ویا ہے۔ ہمیں جہاں محترم قادری صاحب کے مناسب تحریری انداز اختیار کرنے پرخوشی ہوئی وبال جمیں اس بات پر افسوں بھی رہا کہ ہمارے بار باراصرار کے باوجودانہوں نے علم نبوی الطلقة اور متشابهات کے بارہ میں اپنا دعویٰ وضاحت وصراحت ہے واضح ندفر مایا۔ اوراس افسوس کا اظہار ہم دوران مباحثہ بھی کرتے رہے۔اگر وہ ایسا کرتے تو بحث مختصر اورزیادہ دلجے یہ اور علمی ہو جاتی اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ ہماری اس تحریر کوائی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز تے ہوئے راہ راست سے بھلکے ہوئے لوگوں کے لئے بدایت کااور ہمارے لئے دنیاوآ خرت کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ب آمين يا اله العالمين

احقر حافظ عبدالقدوس قارن

قارئین کرام سے گذارش قارئین کرام سے گذارش ہے کہ اگر جاری اس تحریر میں کتابت، عبارت یا کسی اور انداز سے کوئی غلطی دیکھیں تو جمیں اس کی اطلاع ضرور دیں تا کہ آئندہ اس کی اصلاح کرلی جائے۔ مقتول اغلاط کی اصلاح بتانے والے کے شکریہ کے ساتھ ضرور کی جائے گی۔ انشاء اللہ العزیز تنہیں بلکہ آپ نے غلط ہمی میں مبتلا ، وکر اعتراض کیا ہے۔ جب ہماری جانب سے جواب ان تک پہنچا تو انہوں نے با قاعدہ تحریری بحث کا آغاز کر دیا اور پھر بات صرف ازالة الريب كى عبارت ير ندر بى بلكه انهول نے علم نبوى اور متشابهات كے موضوع ير تحریری مباحث شروع کر دیا۔ وہ اینے زیر تگرانی شائع ہونے والے رسالہ میں اپنے خیالات واشکالات کوشائع کرتے رہے۔اور تیرہ اقساط اس بارہ میں شائع کیں۔راقم الحروف نے بھی مدرسەنصرۃ العلوم گوجرانوالہ کی جانب سے شائع ہونے والے رسالہ ما ہنامہ نصر ق العلوم میں ان کے شکوک وشبہھات کے بفضلہ تعالی مدلل جوابات ہے ان كاتعاقب كيا۔ اوران تحريري مباحثة كامحتر مفتى قادري صاحب نے اپني تيرهويں قبط کے ساتھ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ماہنامہ نصرۃ العلوم میں میرے ان مضامین کو یڑھنے والے حضرات میں ہے بہت سے حضرات نے اس کو کتابی شکل میں یکجا شائع كرنے كا اصراركيا تو خيال ہوا كەرسالەنصرة العلوم ميں شائع شدہ تحرير ہى كوفو ٹو كر واكر شائع کردیاجائے تا کہ وہی تحریر کسی قتم کی تی بیشی کے بغیر منظر عام پرآئے جومحتر م مفتی قادری صاحب کو بھیجی جاتی رہی ہے مگر فوٹو سٹیٹ کے پر نٹنگ نتیجہ سے مطمئن نہ ہونے کی وجہ ہے اس تحریر کی کمپوزنگ دو بارہ کتابی سائز میں کروائی گئی اور اب ماہنامہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ کے شکریہ کے ساتھ اس کوشائع کیا جارہا ہے۔ ہمیں محترم قادری صاحب كے ساتھ ال تريري مباحث ميں از حد خوشي اس بات ير ہوئي كرمحتر منے اينے ہم مکتب دیگر حضرات کے طرز انداز ہے ہٹ کرانداز اختیار کیاان کے اس انداز کو ہم نے دوران مباحثہ بھی سرابااوراب بھی کسی تتم کے بخل کا مظاہرہ كئے بغيران كے اس انداز كوسرائے ہيں۔ اگر اختلافی مسائل میں اپنا نقط نظر مناسب انداز میں بیان کیاجائے اورمخالف نقط نظر کامناسب انداز میں روکیا جائے تو اس ہے منصف مزاج اورعكم دوست قارنين كرام كو دونول جانب كى تحريرين اور دلائل سامنے آتے ہی رہتے ہیں اور ان کو جواب بھی دیئے جاتے ہیں ، آپ کا خط بھی آپ کے ہی ناط نہی کا شکار ہونے کا آئیند دار ہے جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آرہی ہے۔ پہلا اعتراض

#### جواب حاضر ہے

"ما بنامہ ندائے اہل سنت الا بوراکتوبر ۲۰۰۳ و کے شارہ میں شائع کردہ بریلوی مکتب فکر کے جناب مفتی مجمد خان قادری کی طرف سے شیخ الحدیث دھنرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر کی کتاب ازالة الریب پر کئے گئے اعتراضات کا جواب حاضر ہے "۔

محترم جناب مفتى تحدخان قادري صاحب!السلام عليكم

بابنامہ ندائے اہل سنت الا بوراکتو بر ۲۰۰۳ء کے شارہ میں آپ کا شائع کردہ
ایک خط پڑھا جس میں آپ نے حضرت والد صاحب دام مجد جم کی کتاب ازالة
الریب کی چند عبارات پر اعتراضات کئے جیں اور برزم خود لکھا کہ ازالة الریب کے
بعض حوالہ جات کا حقیقت سے کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکا نیز لکھا کہ چند ماہ قبل مولانا
سرفر از خال گلمہ وی سے براہ راست تحریری رابط کیا مگر جواب ندارد۔

تعالی نے اپن مخلوق میں سے سی کو بھی متشابھات پر مطلع شیس کیا۔ کیا آپ نے جو عبارت پیش کی ہے اس ہے مفتی احمد یارخان صاحب کا دعوی ثابت ہوتا ہے کہ بیشفی ند ب كامتفقه نظريه ٢٠ أرنبين اوريقينانبين تو پهروكالت كاكيافا نده؟ پهريه بات بهى ملحوظ خاطر رہے كه الته نه قيع اورالتوقيح متن اورشرح كامصنف ايك بى ہے اور = قاعدہ ہے کہ اگر کسی آ دمی کی عبارات کا بظاہر تعارض ہوتو اس کی بعد والی بات کا اعتبار موتا ہے،السنے قیع متن ہےاوراورالتوقیح شرح ہاورمتن یقیناً پہلے اورشرح بعد میں موتى عنواستبارالتونيح كى عبارت كاموكاجس مين صراحت عوكم يسطيه وأحدا مِينَ مَحْكُمِقِهِ عَكَيْهِ كَدَاللَّه تعالى في النِّي مُعْلُوق مِين كَسَى كُوبِهِي مَشَا بَعَات بِرَ مُطْلَع نبين کیااورالتنقیع کی عبارت کامفہوم کتاب کے سیاق وسباق کو طوظ رکھ کریمی ثابت ہوتا ہے کہ متشابہ اور بھمل کا ای قدرعلم مراد ہے جس سے نص کے معانی ظاہر ہوں ، ای لئے آ كَ عبارت بِ فَكِاذًا وَضَعَ لَهُ لَـزُمُهُ الْعَمُلُ بِي جبِ آبِ كَما مِناسَ ( متشابه اور جمل ) کی وضاحت ہو گی تو اس پڑمل ضروری ہو گا۔مصنف نے اذا شرطیہ کے ساتھا اس کو بیان کیا ہے جس ہے مرادیہ ہے کہ جب وضاحت آپ کے سامنے ہو کی تو ممل ضروری ہوگا اور جب ظاہر نہ ہوگی تو عمل بھی نہیں ہوگا، اگر مصنف کے ہاں مجمل اور متشابه کا بالکایه علم مراد ہوتا تو وہ یوں کہتا کہ جب آپ تمام مجملات اور متشابھات كاعلم ركھتے ہيں تو تمام آپ كے سامنے واضح ہوں گے اس لئے سب متشابهات اورجملات يرعمل ضروري بحالانك بيندكسي وليل عة ابت باورندي التنقيح اورالتوضيح كى كوئى عبارت اس پردلالت كرتى ہے۔ دوسرااعتراض

محتر م مفتی قا دری صاحب! از البة الریب میں علامہ سیوطی کے حوالہ ہے سے القَلَ لِيابِ وَهُمَّتُ مَالِيهُ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ تَعَالَى وَمَنِ ادَّعَى عِلْمَهُ سِوَى اللهِ تَعَالَى

فَهُو كَاذِبُ اس يراعتراض كرت موئة آب في الما الألك الراصل كتاب أفير طبری جس سے سیوطی نے نقل کیا ہے آپ ملاحظ فرماتے تو واضح ہوجا تا کہ بیکبی سے ى روايت بجس كے بارہ ميں آپ نے ثابت كيا كديكا فر ب، يجھونا ہے اگے۔ محترم! أكرآب تغيير طبري ميں صرف روايت كو بى ندد يكھتے بلكه امام طبري کے انداز کو بھی ملاحظہ فریاتے اور اس کی روشنی میں ازالیۃ الریب میں اس روایت کو فیش کرنے کے انداز کود کھیتے تو آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو جاتی۔امام ابن جربر طری نے پہلے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا اور پھراس کی تائید میں سے کلبی والی روايت أُعْلَى كَا وَقَدُ أُرُوكَ بِنَحْو مَاقَلْنَا فِي ذَالِكَ أَيْضًا عُنُ رَّسُولِ اللهِ اللهِ عَنْ فَيْ السَّنَادِهِ نَظُو (تَفْيرطِرى جَاص ٣٨) (كديم في جوتول كياب اس كے مطابق رسول اللہ عليقة ہے بھى ايك اليي خبر ہے جس كى سند ميں نظر ہے ، امام ابن جريرًاس روايت كواحتجاج كيلي نهيس بلكة تائيد كيليم بيش كرر بي بين اور حضرت مولا ناصفدرصاحب نے بھی پہلے وہ عبارات پیش کیں جن سے استدلال کیا ہے اور پھر فر مایا نیز ای صفحہ میں اس ہے قبل نقل کرتے ہیں تو یہ عبارت واضح کر رہی ہے کہ آ کے کی عبارت تائیر میں پیش کی جا رہی ہے اور تائید میں کلبی جیسے راوی کی کمزور روایت پیش کی جاسکتی ہے، کلبی پراگر چہ بخت ہے بخت الفاظ جرح لفل کئے گئے ہیں مگر اس کے بارہ میں نظرید یبی ہے کہ اس کی روایت ضعیف اور کمزور ہوتی ہے اس کو احتجاج اوراستدلال كےطور پرتونہيں ليا جاسكتا البية تائيد ميں پیش كيا جاسكتا ہے۔جيسا کہ خودمولا ناصفدرصاحب نے ملاکا تب چلی کی کشف الظنون ج اص ۵ ساکے حوالہ سے لکھا کے سخت کے اعتبارے بخاری اور مسلم کے بعد تریذی کا درجہ ہے کیونکہ مصلوب اورکلیں کی روایات نقل کر کے امام تر مذی نے ان کی تضعیف کی ہے تا کہ کوئی ان کی روایات ہے مغالط نہ کھائے یا ان کو تحض متابعات اور شواہد میں لائے ہیں ان

كى روايت سے استدلال نبيس كيا (خزائن السنن جام ٢) اور از الية الريب بيس كلبي ہے مروی روایت ہے متعلق لکھا ہے مگریہ سند کمزوراورضعیف ہے اس قابل نہیں کہ اس ے اجتماع کیا جا سے (ازالة الريب س ٣١٣) ازالة الريب ميں جہال كلبي يرسخت جریانقل کی گئی ہے تو اس کی وجہ بیہ کہ اس کی روایت سے قرآن کریم کے مفہوم کے برخلاف استدلال كيا كيا كيا جاس لئے فرمايا يہ بين وه شير جن كى روايات نے ديگرابل بدعت حضرات عمو مااورمفتي أخمر يارخان صاحب خصوصا قرآن كريم كي نص قطعي كوكا ثنا عاہتے ہیں تا کدان کے غلط اور باطل عقیدے پرزدند پڑے (ازالة الریب ص ١٦٦) کلبی جیسے روای کی روایت سے استدلال درست نہیں مگر تائید میں اس کو پیش کیا جاسکتا ہے اور امام ابن جریر نے بھی اس کو تائید کیلئے پیش کیا ہے اور مولا ناصفدر صاحب نے بھی تأئید ہی کیلئے پیش کیا ہے اور ایسی روایت کا احتجاج میں پیش کرنا غلط اور تائید میں پیش کرنا سی ہونے کے بارہ میں توفن حدیث ہے معمولی دسترس رکھنے والا بھی جانتا ہے نه جائے آپ جیسے مفتی صاحب کی نظرے سینمایاں اور واضح بات کیوں اوجھل رہ گئی؟

محترم مفتی قادری صاحب! آپ نے تیسرااعتراض بید کیا کہ مولا ناصفدر صاحب نے امام سیوطی نے نقل کیا ہے کہ مقتابھات کی تغییر میں اجتہاد کا کوئی دخل نہیں ماحب نے امام سیوطی نے نقل کیا ہے کہ مقتابھات کی تغییر میں اجتہاد کا کوئی دخل نہیں بلکہ ان کو جانے کی تمین صور تمیں ہو سکتی ہیں یا تو قر آن کریم کی نص سے یاحد بیث سے یا اجماع امت ہور پھر آپ نے عبارت کامن گھڑت نتیجہ نکالا اور لکھا کہ وہ تو واضح کر رہے ہیں کہ حدیث کے ذریعہ ہو اس کاعلم ہوسکتا ہے اور سیجی ہوگا جب حضور علیہ السلام اس سے آگاہ ہوں گے حالا نکہ امام سیوطی تو فر مار ہے ہیں کہ متشابھات کی تغییر اجتہاد ہے نہیں کی جا سکتی بلکہ ان کو جانے کیلئے ان تین صور توں میں سے کسی ایک کی ضرورت ہے اور بیس کی جارہی تو ان کاعلم بھی اللہ ضرورت ہے اور جب ان میں سے کوئی صورت بھی نہیں یائی جارہی تو ان کاعلم بھی اللہ صور ورت ہے اور جب ان میں سے کوئی صورت بھی نہیں یائی جارہی تو ان کاعلم بھی اللہ

تعالی مے سواسی کوئیں جوسکتا ،آپ نے نہ جائے کہاں سے بیٹیجے نکال لیا جوآپ نے بیان کیا ہے، پھر آ گے آپ نے امام زراشی کی عبارت جونقل کی اگر آپ نے اس کا ترجمه جان يوجه كرناط أبيس كيانو كزارش ب كهتر جمه كرف مين آب كفلطي لكي باس كَ رَعَارِت تِ فَيَاذَا لَمُ يُورُو فِيهِ تُوفِيفٌ مِّنْ هُذِهِ الْجِهَاتِ عَلِمْنَا أَلَّهُ مِمَّا استَاتُو الله تعالى بعلميه الكاترجمه بول بكها جبان صورتول ميل ي سی ہے واقفیت حاصل کرنے کی کوئی روایت مروی نہیں تو ہم نے جان لیا کہ بیان چیز وں میں ہے ہے جن کے جائے میں اللہ تعالیٰ یگانہ ہے اور از البۃ الریب میں بین القوسين بھی ای مفہوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک کوئی دلیل موجود نہیں ہے (ازالة الريب ص ٧٧٤م) مكرآب نے اس عبارت كائر جمد يول كيا ہا ان متشابھات كاللم ان تين ميں سے ايك ذرايعہ سے حاصل ، وسكتا ہے قرآنی نص ياحضور عليہ كي طرف سے بیان یا اجماع امت سے اس کی تاویل ہو، اگران میں ہے کوئی راہنمائی نہ ملے تو ہم جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ امام زرکشی فرماتے ہین کہ ان مینوں صورتوں ہے واقفیت کی کوئی روایت ہی نہیں اس لئے ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ اس ئے جاننے میں بگانہ ہے اور آپ فر مارہ میں کدا گران میں ہے کوئی را ہنمائی نہ ملے تو ہم جان لیں کے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے معمولی عربی جانے والا بھی اس ترجمہ کو غلط قرار دے گا۔ پھرآپ نے امام زرتشی کی عربی عبارت جس میں پیالفاط بھی ہیں فَياذًا لَمُ يُورُونُهِ مِو قَيْفٌ مِنْ هُذِهِ الْجِهَاتِ مِينَ لَرك عِيدِ الراسة وزوك ا چراغ بلف آرو" کانموند پیش کیا ہا اور آپ نے ایساز جمہ کر کے اعتراض کی توپ چلانے میں اپنے مسلکی روایتی انداز کو بجاطور پر برقر اررکھا ہے۔ چونھااعتراض

محتر م مفتی قادری صاحب! آپ نے چوتھا اعتراض کرتے ہوئے یوں

نہیں ملی جس میں یہ ہو کہ دین و دنیا کے تمام امور کا بیان قرآن کریم میں ہے، آپ

نے جن تفاسیر کے حوالے دیتے ہیں اگرآپ ان تفاسیرے باحوالہ دکھادیں کہ قرآن

کریم میں ذین و دنیا کے تمام امور کا بیان ہے تو ہم نہصرف آپ کے مشکور ہوں گے

ب كديبال اموردينيه مراد بين حالانك كل شيعي فصلناه تفصيلا كي تفير ح تحت كلام فرمايات اورمولانا صفدرصاحب كوخطاب كرتے ہوئے لكھا ہے كدآب في اپنى بشمول امام رازی میتصری ہے کہ قرآن میں دین ودنیا کے تمام امور کا بیان ہے اگئے۔ تائید میں اس مئلہ برامام سیوطیؓ ہے علوم قرآن کی تقسیم فقل کرتے ہوئے صرف اول محترم! يهال بھي آپ كوغلط بني ہوئى ہے، مولانا صفدرنے باحوالہ تفاسير فشمنقل کی جس میں بتایا گیا ہے کہ کنہ ذات باری اور وہ غیوب جواس کا خاصہ ہیں کاعلم ے عل کیا ہے کدان حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں امور دینیہ مراد ہیں باقی رہا ہے کہ تسی کوئبیں ہوسکتا۔ ( ازالیۃ الریب ص ۷۷۷ ) حالانکہ حضورعلیہ السلام کیلئے تمہارے كُلْ شَيِعِي فَصَلْناكُ تَفْصِيلًا مِي مفسرين كرام في امورونيا كاذكر بهي كيا إواس مخالفین بیدوعویٰ کرتے ہی نہیں بلکہ وہ بھی مانتے ہیں کہ بیہ باری تعالیٰ کا خاصہ ہے البتہ ے مولا ناصغدرصا حب کے نظریہ کی نہیں بلکہ آپ حضرات کے نظریہ کی تر دید ہوتی و دحروف مقطعات کے بارے میں کہتے ہیں کدان کامعنی حضور علی جانتے ہیں الخ۔ ے اس لئے کہ جس کل کے عموم ہے آپ حضرات اپنا نظریہ ٹابت کرتے ہیں اس کل مجترم! مولانا صفدر صاحب اين مخالفين كوخوب حاشتے ہيں اور اپنے ے تصیص مرادلیکرمفسرین کرام نے عموم کی گفی کی ہے کہ اس کل ہے ہر ہر چیز مراد نہیں مخالفین کا تعین کر کے ہی ان کے خلاف قلم اٹھایا ہے، ان کے مخالفین وہ ہیں جن کا بلکدا ہے دینی اور دنیاوی امور مراد ہیں جن کی طرف انسانویں کی احتیاجی ہے چنانچے تفسیر نظریه به سے که خدانعالی کا خاص علم غیب پیغمبر پر ظاہر ہوتا ہے (جاءالحق ص ۵۲۰) اور مظرى من بين بت محت الجون إليه في أمور الدين والدنيا (مظرى ج ٥٥ الله مظرى ما ١٣٥٥) جن لوگوں نے اپنانظریہ یوں بیان کیاہے کہاس آیت اوران تفاسیر سے معلوم ہوا کہ تفيرروح المعاني مين ب تَسْفَتَقُرُونَ إِلَيْهِ فِي مُعَاشِكُمْ وَمُعَادِكُمْ (روح المعالى خدائے قد وس کا خاص علم غیب حتی کہ قیامت کاعلم بھی حضور علیہ السلام کوعطا فر مایا گیا، ج٥١ص٣١) اوركشاف من جميماً تفقيقرون إليه في دينكم ودنيا كم اب کیاشتے ہے جوملم مصطفیٰ علیہ السلام ہے یاتی رہ کئی ہے (جاء الحق ص ١٠ ، مقیاس ( کشاف ج۲ص ۱۵۲) اورای طرح دیگر تفاسیر میں ہے اوران تمام تفاسیر میں کل کو حفیت ص ۲۰ ) جب مولا ناصفدرصا حب کے مخالفین اس نظریہ کے حامل ہیں کہ اللہ عموم سے پھیر کر مخصیص مراد لی گئی ہے کہ جن دنیاوی اور دینی امور کی طرف تمہاری تعالی کا خاص علم بھی حضور علیہ السلام کو دیا گیا ہے تو آپ نے کیسے کہد دیا کہ آپ کے احتیا جی ہےاں کی تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے، آپ نے جو پیفر مایا ہے کہ سکھا میں مخالفین حضور علیہ السلام کیلئے اللہ تعالیٰ کے خاص علم کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ وہ حروف شَيْعً فَصَلْنَاهُ تَقَصِيلًا كَيْقِير كَ تَحْت بشمول امام رازي يتقر تكب كةر آن مين مقطعات کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ان کامعنی جانتے ہیں۔آپ دين وونيا كيتمام امور كابيان بالخ-جیے مفتی صاحب کی نظر ہے مولا نا صفدر صاحب کے مخالفین کا اوجھل رہ جانا اور پھر تو عرض ہے کہ میں تو ان تفاسیر میں ہے کسی ایک میں بھی ایسی کوئی عبارت اس حالت میں اعتراض کرناانتہائی تعجب کا باعث ہے۔

> یا نیجوال انعتر اص محتر م مفتی قادری صاحب! آپ نے پانچوال اعتر اض بید کیا که مولانا صفدر صاحب نے تبیداً مالی شیعی اور مافق طنافی الیکتاب پر گفتگو کرتے ہوئے کہا

بلکه اپنی دسعت کے مطابات آپ کوچی محنت بھی انشاء اللہ العزیز بیش کریں گئے۔ چھنا اعمر اض

محترم مفتی قاوری صاحب! آپ نے جھٹا اعتراض یہ کیا ہے کہ مولا ناصفدر صاحب نے ایک ہی روایت ہے متعلق راویوں کے صحابہ کے فقاف نام لینے کو اضطراب کیا ہے کہ کوئی راوی روایت کا مرکزی راوی حضرت این مسعود کوء کوئی ابور سعود کوء کوئی ابور سعود کوء کوئی ابور سعود کوء کوئی ابور سعود کا اور ایستان پر آپ نے فرمایا کہ صحابی کے ابور سعی اخترا ف بونے کی وجہ سے روایت میں اضطراب ماننا اور اسے روایت کے روایت کا خوان ٹیس انتظاف بھونے کی وجہ سے روایت کا خوان ٹیس انتظراب ماننا اور اسے روایت کے روایت کا خوان ٹیس ا

سسسسے محترم قاوری صاحب! یہاں بھی آپ کو غلط بھی ہوئی ہے اس لئے کہ محدثین کرام میں ہے کسی نے سواد گر محدثین کرام میں ہے کسی نے بیٹین کہا کہ مند میں صحابہ کے ناموں کے سواد گر راویوں کے نام میں اختلاف ہوتو اضطراب ہوتا ہے بلکہ سحابہ کے ناموں میں اختلاف کوبھی اضطراب ہی کہا گیا ہے۔

سردست ایک بی خوالد دیاجا تا ہے تاکہ آپ این نظریہ برغور کرسکیں ایک
روایت ہے کہ خضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جھے سورۃ نھوداور اس جیسی دیگر سورتوں نے
بوڑھا کر دیا ہے ، اس روایت کے بارہ بیس امام دارتھنی نے فرمایا کہ اس روایت بیس
گی طرح ہے اضطراب ہے ، ان میں ایک اضطراب مید بیان کیا کہ بعض نے اے
حضرت انو بگرشی مند ، بعض اسے حضرت سعد کی اور بعض نے ام المونین حضرت
مانش کی مند شار کیا ہے اور علامہ سیوطی نے مضرب کی اس مثال کو بھی کہا ہے۔
(تدریب الراوی س ۲ کا طبع مصر) بیماں امام واقطنی نے صحابت کے ناموں میں
راوایوں کے اختلاف کو بھی اضطراب کہا ہے اور معالمہ سیوطی نے اضطراب کی اس مثال کو بھی کہا ہے۔
داوایوں کے اختلاف کو بھی اضطراب کہا ہے اور معالمہ سیوطی نے اضطراب کی اس مثال

مجتر مقادری صاحب! بیلم ودیانت کا خون نبیس بلکه محدثین کرام کے قاعدہ ك مطابق بات ب جس تك آب كى نظر بين يني سكى اور چرآب في علامدابن جركى و مبارت فقل کی ہے اس میں جھی آپ کو غلط جھی ہوئی ہے اس لئے کہ وہ عبارت اضطراب مے متعلق نہیں بلکہ اس بارہ میں ہے کہ اگر رادی کی شخصیت کا تعین ہوجائے عراس کے نام کے متعلق اختلاف ہواور وہ راوی تقد ہوتو اس سے روایت کوکوئی فرق أبين بإناءا بين جوهواله ويابان مين والشح عمارت بور المحتولاف السرواق فیتی ایسم رجب لایو تر فالیک اید ای آدی کام معلق راویول کے اختلاف نے روایت پر کوئی الرنہیں پڑتا جبار وہ آ دی اُقد ہو۔ آپ کی نظر سے اضطراب کی تعریف او جمل رہی ہے اس عبارت کو پیش کرنے سے پہلے آپ کو اضطراب كي آخريف اصول عديث كي كتابول ت وكي ليني حياي تحقي ما ي الت بحي الوظ فاطرد ہے کہ اضطراب کی مجہ ہے اس شخصیت کوفرق نہیں پڑتا جس کے متعلق اختلاف ہوا ہے بلکہ اختلاف کرنے والے راویوں پراعتراض ہوتا ہے کہ راوی ضبط نہیں کر سکے ( ) کھنے حاشیہ نفیہ افکارس ۱۲ مقدریب الرادی س ۱۹ اطبع مصر ) اس لئے آپ کا بیکہنا کہ سے جب مركز روايت صحالي بوتو بجرانتلاف كييه بوگا؟ پياسول سے بالكل ناواتفيت كى ديل ہے اور منصب اقداء کے شایان شان نہیں ہے۔ بھر آپ نے الباری الکبیر کی جوعبارت عِیْسُ کی ہے اس کا تر بھر کرنے میں بھی آ ہے ک<sup>یل طب</sup>ی کلی ہے عبارت میں ہے وَ قَلْدُ فَالَا عَنْ مُ أيتى مَنْ مَعُوْدٍ جِسَ كَارْجِمه بِ كَان دونول حضرات في معود كباب جبكه آب نے ترجمہ کیا ہے اور انہوں نے حضرت ابومسعود کے بیان کیا ہے اور پیر جمہ بالکل غلط ے اس لئے کہ وکی اور الوقعیم کیے حضرت الوسعود اسے بیان کر سکتے ہیں جبکہ حضرت الدِّسِعُودُ كَي وَفَاتِ ١٠٠ه صِ إلا أَصَابِ لَجِ ٢ صَ ٢٨٥) اور حضرت وكَيْعٌ كَي ولا وت ١٢٨ صا ٢٩ اهي اورايونيم كي وفات مهم هي اس الحرّ به كور جمه كرت ميل علم كالي ب

سانوان أعتراض

مجتر م مفتی قادری صاحب! آپ نے ساتواں اعتراض کیا ہے کہ منافقین کے ناموں سے متعلق جوروایت ازالہ الریب میں بیان کی گئی ہے اس کی تین اساو جیں ، دوسندوں میں ازواحمد الزبیری راوی نہیں ہے صرف ایک سند میں ہے اور مولانا صفدر صاحب نے ای ایک سند کولیکراس کے راویوں پر جرح کی ہے۔

محترم قادری صاحب! گزارش ہے کہ ان تیوں استادیس ہے میں ایک سند بظاہر باقی اسناد ہے مضبوط ہے اس کئے اس کو مدنظر رکھا گیا ہے باقی دواسناد جو آب نے ذکر کی بیں ان میں سے ایک مندیس باقی کسی علت کوچھوڑ کر عکم کر جھیل عَتْ أَبِيتُ مِن الله عندراوي معلوم اور تدبي اس كاباب معلوم تواليي ستد كا كيااعتبار موسكّنا ہے؟ اور دوسری سند میں عیاض بن عیاض ہے جس کے بار وہیں بحث ازالة الریب يس موجود ب كراس كى توثيق وعدم توثيق كاپية نهيس لگ سكانيزيد كرعياض كى اين والدے اور اس کے والد کی حضرت ابومسعود ﷺ ساعت محل نظر ہے۔ پھر آپ نے ابواحمد الزبيري كے بارہ ميں كہا كمان ميں تشيع تھا مگراس تشيع كى وجہ ہے روايت كورد خبیں کیا جانسکتا تو پہال بھی آ پ کو نلطانہی ہوئی ہے۔ایک ہے روایت کا رو ہونا اور ایک ہے ایسے راوی کی روایت کا درجہ میں کمز در ادرضعیف ہونا۔ بے شک ایسے راوی کی روایت روز نمیس وه تی نگراس کا درجه ضرور کم جوجا تا ہے اور اس کی روایت پیس ضعف آ جا تا ہے اور ایک جرئے سے مقصر بھی یہی ہوتا ہے کیداس کی روایت کا درجہ واضح کردویا جائے، بے شک اس راوی کی روایات سی میں مگر اس کے یاوجود علامہ این تجرّ فرمات بين قُلْتُ إِحْمَةَ بِهِ الْجَهَاعَةَ وَهَا أَظُنَّ البُّحَارِيُّ أَخُرَجَ لَهُ مَثْنِنًا مِنْ رِافُ وَادِهِ عَنْ سَفْيَانَ والله اعلم. (مقدمة فَخَالباري سهم)مير عنال ك مطابق جب بدراوی سفیان سے روایت کرنے میں منظر د ہوتو امام بخاری نے اس کی

روایت نہیں ورج کی واس سے واضح ہو جاتا ہے کہ سیمجین کے راولیوں میں سے کس ورجہ کاراوی ہے کہ امام بخار کی تقرو کی صورت میں اس کی روایت لا نا مناسب نہیں سیمجھنے باں آلر ووسراراوی بھی الیمی روایت کرر ہا ہوتو بھراس کی روایت درج کی ہے۔ آ تھواں اعتراض

محتر م مفتی قادری صاحب! آپ نے آتھواں اعتر اض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ (مولا ناصفدرصہ حب کو) اعتر اش بیہ ہے کہ منافقین والی روایت گھڑی گئی ہے اور اس پردیکل میہ ہے کہ اس میں بغض کی کونفاق کی علامت مانا حمیا ہے۔ عرض میہ ہے کہ بیہ بات کی شیعہ نے نہیں گھڑی بلکہ رسول اللہ علیا ہے صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ بغض بلی علامت نفاق ہے الی ۔

محترم قادری صاحب! یبان بھی آپ کو دو مقام میں غلط بھی ہوئی، مولانا معفر رصاحب نے اس روایت کو کمز وراور تضعیف کہرکراس ہے استدلال کو ضرور دردکیا ہے گراس کو گھڑی ہوئی قرار نہیں دیا جیسا کہ آپ ان کی جانب بیسنسوب کررہ بیں ،انہوں نے تو واضح طور پر لکھا ہے کہ الغرض اصول حدیث اور فن روایت کے تحت منافقوں کی اتعداد اور ان کے جیجے علم کے متعلق کوئی روایت سیجے نہیں ہے اور اگر کوئی روایت سیجے نہیں ہوئی تابت ہوجائے تب بھی وہ فہر واحد ہی رہے گی اور قرآن کریم کا جواب وہ ہرگر نہیں ہوئی ہے۔ (از اللہ الریب س ۱۹۸۸ سامی واقعی واقعی اور صریح عبارت نہائے ہوئی آپ کی نظرے اور ایر بھی اور آپ کے کھی ان کی جانب روایت کے من کیوں آپ کی نظرے اور ہوئی ۔ (اور ایک کا جواب کے کھی ان کی جانب روایت کے من کھڑت ہوئے کی نسبت کروئی ہے؟

" محترم! دوسری خاطبنی آپ کویہ ہوئی ہے کہ مولا ناصفدرصاحب نے بغض علی کوعلامت نفاق ہونے کی نفی نہیں کی بلکہ صرف بغض علی کے علاحت نفاق ہونے کی نفی کی ہے اور دونوں با توں میں نمایاں فرق ہے اور جور وایت انہوں نے پیش کر کے اس کا

ردکیااس میں حصر کے الفاظ بیں کہ ہم صرف حضرت علی ہے بغض کوعلامت نفاق جائے
سے تقانواس پر مولا ناصفدرصاحب نے گرفت کی ہے اور لکھا ہے کہ سوچنے کی بات ہے کہ
کیا منافقوں کا لیفض صرف حضرت علی ہے تھا؟ (ازالة الریب ص ۱۳۱۸) آپ نے غلط
منبی ہے بغض علی کو علامت نفاق ہونے اور صرف بغض علی کوعلامت نفاق ہونے میں
فرق نے کر کے اعتراض کردیا ہے آلریؤرق طوظار کھتے تو پھراعتراض کی تفجائش ہی ندرہتی۔
نوال اعتراض

محترم مفتی قادری صاحب! آپ نے نواں اعتراض یہ کیا ہے کہ مولا قا صفدر صاحب نے کہا ہے کہ عیاض بن عیاض باپ بیٹا دونوں کا تذکرہ کت اساء الرجال بین تیں ملتا حالا تکہ تقریباتمام کتب رجال میں ان کا تذکرہ موجود ہے ،اس پر آپ نے چندھوالے دیتے ہیں (۱) التاریخ الکہ للخاری جے بھی ۳۳

(ازالة الريب عن ۱۳۱۸) نيز تيجيل المتفيحة بين صرف إبن حبان كا اس كو نقات بين منان كا اس كو نقات بين مناس كرنے كا فاكر سے اور ابن حبان كے نزد كيك تو ايسا ججول الحال راوى جس پر نه جب عرب عبد عبد عبد الراوى جل اس كی اقعد بیل خابت جود و اُلقہ نوتا ہے ( الرفع و المحکمیل عن ۱۳۸۸ مقدر بيب الراوى جي اس ۱۰۸) جبکه ديگر خد شين كرام كرزد كيك روايت كے قبول كيلئے راوى كاعاول اور ضابط ہو ناخر ورك ہے۔ ( تقر ريب الراوى جي اس ۱۰۸) محتر م ااگر آپ عمایش بن عمایش باپ بينے كی تو ثيق اور ال كی ساعت محتر م ااگر آپ عمایش بن عمایش باپ بينے كی تو ثيق اور ال كی ساعت با حوالہ ثابت كر ديتے تو آپ كی بات كا وزن ہو تا گرائی جانب آپ نے توجہ بی نہیں کی اور نہ بی بات كا وزن ہو تا گرائی جانب آپ نے توجہ بی نہیں کی بات كی بات كا وزن ہو تا جس کی اور نہ بی بات كی بات كی بات كی بات كی بات كی بات كر سے بی بات كی بات کی بات كی بات کی بات ک

دسوال اعتراض

محتر مفتی قادری صاحب! آپ نے دسوال اعتراض آخریل ہے کہ مولا ناصفہ رصاحب! آپ نے دسوال اعتراض آخریل ہے کیا اور منافق مولا ناصفہ رصاحب نے لکھا ہے کہ مجد ہے چھتیں منافقین کو نکالا گیا تو گیا اور منافق مدید ہے چھتیں منافقین میں ہے کئی نے ہیں کہا کہ وہ چھتیں تی ہے اس کہا کہ وہ چھتیں تی تھے اور ال روایت ہے اتنا ٹایت گرنا چاہے ہیں کہ صفور میں گئی کوافراد میں فقین کا علم تھا، پھر آ ہے آ ہے نے نکھا کہ امام ہی گئی گی وہ روایت جس میں مولا نا احب کا مطعون رادی نیس اس کے الفاظ آو جا رہے میں ماکونہایت واضح کرو ہے ہیں۔ معلق میں بھی کہا کہ اس بحث کو میں بھی کہا کہ اس بحث کو اللہ الریب میں بنظر انسان و کیسے والا آ پ کے اعتراض کے ہوگی ہوئے کو بخو کی جا ان سکتا ہے ،ہم یہاں آپ ہے صرف پر نقاضہ کرتے ہیں کہ آپ نے جوالی تمبارت میں والا ناصاحب کا مطعون رادی تو بیں ہوئے کو بھی ہیں۔ میں والا ناصاحب کا مطعون رادی تو بیں اس روایت کے الفاظ تمارے مدعا کونہا بت واضح کرد ہے ہیں تو مولا ناصاحب کا مطعون رادی تو بیں اس روایت کے الفاظ تمارے مدعا کونہا بت واضح کرد ہے ہیں تو مولا ناصاحب کا مطعون رادی تو بیں اس روایت کے الفاظ تمارے مدعا کونہا بت واضح کرد ہے ہیں تو مولا ناصاحب کا مطعون رادی تو بیں اس روایت کے الفاظ تمارے مدعا کونہا بت واضح کرد ہے ہیں تو مولا ناصاحب کا مطعون رادی تو بیں اس روایت کے الفاظ تمارے مدعا کونہا بت داشح کرد ہے ہیں تو مولا ناصاحب کا مطعون رادی تو بیں اس میں مولا ناصاحب کا مطعون رادی تو بیں اس مولا ناصاحب کا مطعون رادی تو بیں اس مولا ناصاحب کا مطعون رادی تو بیں اس مولا ناصاحب کا مطعون رادی تو بیں کی مولوں ناصاحب کا مطعون رادی تو بی کی دو روایت کے الفاظ تمارے مدعا کونہا بیت واضح کی دو روایا تو مولوں ناصاحب کا مطعون رادی تو بی کی دو روایت کے الفاظ تمارے میں کو کون کا بی مولوں ناصاحب کا مطعون رادی کے دو روایت کے دائل ہو کی کونوں کی کونوں کی کونوں کو کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کونو

نے اس مسئلہ معناقی روایت کے راوی ابواحد الزبیری اور عیاض بن عیاض برطعن کیا ہے کہ ان کی وجہ سے روایت کرور ہے لہذآ پ اپنے دعویٰ کے مطابق امام بیمی کی ایک روایت میں فرما دیں جس میں مولانا صاحب کا مطعون راوی نہ بو هماندہ اور میں جس میں مولانا صاحب کا مطعون راوی نہ بو هماندہ اور کی میں مولانا صاحب کا مطعون راوی نہ بو هماندہ اور کی نہ مولانا صاحب کا مطعون راوی نہ بو

محترم مفتی قادری صاحب! آپ کاشکالات واعتراضات کے فقر جوابات دے دینے گئے ہیں۔ آپ کو بذر بعدر جسٹری بھی خط کا جواب بھیجا جارہا ہے اور رسائل کو اشاعت کیلئے بھی دیا جارہا ہے ، اللہ تعالی ہر مسلمان کودین کی جھے نصیب فرمائے۔ منتشا بہات سے متعلق علم نبوی علیست کے بارہ میں

### علماءا حناف كے نظريات

كه يه خنى مذهب كامتفقه نظريه ہے؟ اگر نہيں اور يقيينا نہيں تو پھر وكالت كا كيا فائدہ؟ تارین ای جواب برتادم تحریر جناب مفتی قادری صاحب دوت طوں میں تیمرہ کر کے یں الرجمیں جیرانگی ہوئی کہ بوری بحث میں کس معتبراتو در کنارسی عام حقی عالم ہے ایک حمالہ بھی وہ مفتی احمد یارخان صاحب کی تائید میں پیش نبیس کر سکے اصرف ہے کیا کہ جوان كالپنانظرية اكه ني كريم عصي كومتشابهات كاعلم باي كي تائيد مين سارازور سرف کیا حالا تک بیاتو بحث بی نہیں کہ ایسا کسی نے کہاہے کہ نہیں بلکہ بحث سے کہ آیا ال نظرية يوصفيون كالمتفقه نظرية كهاجا سكتاب جبيها كدمفتي احمد يارخان صاحب نے كہا بيج؟ مكر مفتى قادرى صاحب في اب تك سامني في والا العين تين مضامين مي آیک والد بھی ایما پیش نیس کیا جس سے ثابت ہوکہ ٹی کریم عظیم کا متنابہات کا علم ر کھنے کا نظریہ حقیوں کا متفقہ نظریہ ہے، آئندہ اگر کوئی حوالہ اس پر پیش کریں گے تو اس يتبره كاحق بم محفوظ ركھتے ہيں۔ مفتى قاورى صاحب تو اينے موكل مفتى احمد يارخان ساحب كي تمايت يش اب تك ايك حوال بهي بيش نبيس كرينكي تكرمير في والدصاحب وام مجدتهم نے جوبیالکھاتھا کہ اس میں خاصاا ختلاف ہے اور مفتی قادر کی صاحب نے ا ہے کی طرف نظریہ پر بعض مبارات پر پیش کر کے بچھ سے بوں دریافت کیا محتر م تلارن صاحب اب فرمائیے کیا اس بارے میں خاصا اختلاف ہے؟ تو عرض ہے کہ بال اس منله من خاصدا خلاف ہے جس کی وضاحت جم یہاں عرض کررہے ہیں۔ ولهاءا حناف كينظريات

متشابہات ہے متعلق علم نیوی مشابقہ کے یارہ میں علاء احزاف کے تین انظریات ہیں۔

(۱) الله تعالى كي واكسي كوبهي متشابهات كاعلم بيس-

(٢) الله تعالى كراته بي كريم علية بهي متشابهات كاعلم ركمة بين يعراس

نظریہ والوں میں سے اجھن جضرات کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتابہات کاعلم آپ علیا اور بعض حضرات نے حضور مقتابہات کاعلم آپ علیا کے بیٹراٹ کے حضور علیہ السالام کے اجتہا و کی بحث بین اس کا ذکر کیا جس سے پیٹہ چلتا ہے کہ الن کے نزوز تی جنور علیہ السالام کو قشابہات کاعلم اجتہا دی جور برتھا۔

ارو) الله تعالى اور ته كريم الخطائي كرماته وما تحداث المراه المعلى المات المحافظ المحت المحافظ المحت المناف على ذكر كف المحت بين المحت ال

علاءا حناف کے ان تین قسم کے نظریات کی تفصیل پہلانظریہ

بِعَدِيهِ مِن اللهُ اللهُ اللهُ الصَّحَةُ مِن اللهُ الصَّحَةُ اللهُ اللهُ الصَّحَةُ اللهُ اللهُ اللهُ الصَّحَةُ اللهُ اللهُ الصَّحَةُ اللهُ اللهُ الصَّحَةُ اللهُ اللهُ الصَّحَةُ اللهُ اللهُ اللهُ الصَّحَةُ اللهُ اللهُ

المعنی الا المسلام و مشار الا فیقوات کی التی صلی الله عکی و و سکتم (تیمرالتحرین الله علی و سکتم (تیمرالتحرین ا میمنی میمنی شوافع معزات کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ متنا بہات کا علم حاصل اور سکتا ہے گرا مناف کا نظریه اس کے فلاف ہے اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ و نیا میں ان کا عمران ہوں ، و سکتا جیسا کہ اس کی جانب سحا ہے ، تا بعین اور اکثر متناد بین گئے ہیں لیکن فخر السلام (امام بردوی ) اور شمس الاتمد (سرحتی ) نے نبی کریم الله کی کیا ہے۔

اور الامرائن عامرين التحقيل (خوالاف المكتفية) حيث قالوالا المستحث دركة في المدخير والدون دكرة صاحب المحتفية والتنابعين وعامة المحتفي والتنابعين وعامة المحتفي والتنابعين وعامة المحتفي والتنابعين وعامة منقد هي الما التنبية من اصحابنا واصحاب الشافعي والقاضي ابي زياد وفحر الاسلام وشمس الانتهة وجماعة من المتأخوري الآان المتأخوري الآان المتأخوري الآان وطب له دون عيره وسمات الاستحار على شرح افاضة الانور ص وطبح له دون غيره وسمات الاستحار على شرح افاضة الانور ص الما المان كانظرية بهور شوافع كنظرية كالمان عالم المناف كانظرية بهور شوافع كنظرية كالوف بهاس لئ كامناف كيتا المناف كانظرية بهور شوافع كنظرية كالمان المان كانظرية بهور شوافع كنظرية كالافور عن المناف كانظرية بهور شوافع كنظرية كالمان المناف كيتا

اور مولانا نظام الدین الکیرانوی التیم کے حوالہ سے اوپر جو عبارت ذکر کی

قاضی ثناء الله پانی پی جن کے بارہ میں خود مفتی قادری صاحب لکھتے ہیں یا در ہے قاضی ثناء الله پانی پی مسلم طور پر حنفی عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ متشانہ کے بارہ میں دوقول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ تاویل اور تامل کے ساتھ اس کی مراد معلوم کی

يَ مِنْ أَسْرَارِ اللهِ تَعَالَىٰ لَهُ يَطُلِعُ عَلَيهِ مَلَكَامَقُرِبا ۗ وَلاَ نَبِيًّا مَرْسَلا (مرقات الله س ۱۲۵) اور نقر براشد تعالی کے راز وال عل سے ایک راز ہے جس برای نے کسی مقرب فرشتے اور نبی مرسل کوہمی مطلع تبییں فر مایا ای طرح قیامت کے علم کے بارہ میں فريات بين أنَّ عِلْمَ السَّاعَةِ مِمَّا السَّاقُرَ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ (مرقات فاس ٢١) ب شک قیامت کے جانے میں اللہ تعالیٰ بیگانہ ہے۔ اور علامہ عینی تنتی قیامت سے علم مِ عَالَ بِحَدْ مِن لَاحِدُ مِن لَكُونَ مِن لَكُونُ مِن لَكُونَ مِن لَكُونُ مِن لَكُونَ مِن لِلْمِن لِمِن لَكُونِ مِن لِلِي لَكُونِ مِن لِكُونِ مِن لِكُونِ مِن لِكُونِ مِن لَكُونِ مِن لِكُونِ مِن لِلْمِن لِللْمِن لِلْمِن لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِن لِلْمِن لِلْمِن لِلْمِن لِلْمِن لِلْمِن لِلْمِن لِلْمِن لِلْمِنْ لِلْمِن لِ لِعَيْثِرِ اللهِ مِنَ اللِّذِينِ أَيْضًا ( مرة القارى فَاص ١٨٩) مِن كَبَارُول كرتبا مَتْ كَ جونے کا عقیدہ رکھنا اور بیعقیدہ رکھنا کہ اس کا وقت اللہ تعالی کے مواسی کو حلوم نیس ہے بهى دين ميں سے ہے۔ امام بخاري في إب قائم نياب الله تكول الله تكالى وَهُمَا م و هو هم مين اليولم الاقوليلا ( منارى ناس ٢٠٠) ال باب وقائم كرف كى وجدوات اكرت موے علامہ يني لكھ بيل كدامام بخاري كا يعنوان قائم كرنے سے مقصد يہ ب كروة عبي الرناميات بي كدان مين المعلم شيئالم يطلع الله عليها أبيا ولا عَيْرٌ وَ ﴿ عَدِةِ القَارِي جِ مِصِ ١٩٩) كَلِعِضَ عَلُومُ السِيمِ مِنْ كَاللَّهُ تَعَالَىٰ فَ ان يُرِيدُ مَن ني كوطلع فرمايا باورند بي كسي اوركو-

رور مرهدر اور پررون سے متعلق بحث كرتے اوے علامہ مين كيسے ميں ف الا كترون وسنيتُ عَلَى أَنَّ الله تَعَالَى أَبِهُمُ عِلْمُ الرِّوْحِ عَلَى الْحُلْقِ وَاسْتَأْثُوهُ لِنَفْسِهِ حَتَى قَالُوْ ا أَنَّ النِّينَ صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّمُ لَكُمْ يَكُنُّ عَالِمًا إِلا ﴿ \* مِقَالَقَارِي نَ عص ۲۰۱) ہیں ان ملماء میں ہے اکثر کا نظریہ میرے کے بیشک اللہ تعالیٰ نے روت کا علم مخلوق نے مخفی رکھا ہے اوراس کوا ہے لیے تقص رکھا ہے پہاں تک کہ انہوں نے کہا ك أي كريم علي بي ال كؤيس بالنظ تحد علامة من في أكثريت كانظريد يمي بنايا مكرخوداس سے اختلاف كرتے ہوئے لكھا كەھفورغاية السلام كوروح كے بارە يس علم تھا۔ یہود نے حضور علیہ السلام سے روح کے بارہ میں یو چھاتو اس روح سے کیا

مرادین؟ اس کے بارہ میں کئی احمالات علامہ عیثی نے ذکر کئے جین ان میں ہے ایک الله الماكرة يُستركن أنَّ شَوَّالَهُم عَنْ رُوْح بَيتي أَدُمُ إِلَّانَةُ مُذَّكُورٌ فِي السَّرُا فِأَتُ لَا يَعُلَمُ إِلاَّاللهُ وَقَالَتِ الْيَهُو دُ أِنْ فَتَدُرُ الرَّوْمَ فَلَيْسَ بِنِينَ سَلِدَالِكَ لَمْ يَجْبُهُمْ (عمدة القارئ ج السالي) اور جوسكتا بيك ان كاسوال انساني رون نے بارہ میں جواس کئے کرتو رات میں سیندکور تھا کداس کاعلم القدانوالی کے سوالسی النائل ہے اور يهود في كها كدا كراس في روح كي تفير عيان كردي اتو يہ تي نبيس مو كا تو الدائة أب عَلِينَ فَ الله الوجواب دويا ماام "في فَد الله عَلَي مُعلَى عَلَي عَلَي أحدات متعلق بحث مين لكية بين كراس مين غيب تأليام الاستاق الرباره مين أيك الال بهايا آيات كه اس بيدم اوقيامت كاللم دينة اور ملامه ينتي اس قول يونه ويف قرار رت و ف والل الله أبع أن إلا ن عيله الشاعو ويتما السَّالُو الله بعلمه المسَّالُو الله بعلمه الم الله من كالعلم أو الن يهز وال يلن سنة بي المن المن المن المن العالمي إلا في سنة الورايم السَالَيْهُ مَرَدَّعِلَمُ السَّاعَةِ مَ تَعَلَقُ فِي السَّاعَةِ مَعَى وَفَتَ الماكِ عُيْرُهُ فَالنَّفُولِيرُ اللَّهِ يَرَدُّ عِلْمُ وَقَتِ السَّاعَةِ (مَةَ التّاري نَ١٥٥ ٨١٠) ا ال کامعنی میرے کہ قیامت کے قائم ہونے کا وقت اس ( اللّٰہ تعالیٰ ) کے شوا کو کی تہیں ﴿ إِنَا لَا تَقَدِيرِ عَبِارتِ يُولِ مُولَى كَهِ قَيْامتِ كَ قَائَمُ مِن كَا وَقِيَّ اللَّهِ (اللَّهُ الوالي) كي الناس الما الما المات المنظمة المنظمة المنافية المنافية المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المُ وَالْحُمْسِ مَعَ أَنَّ الْأَمْنُورَ الَّتِي لِأَيْعُلُمْهَا الَّالله كَثْيُرُ أَوَّ أَجِيبٌ بَانَّهُ إِمَّا التَّنْ كَانُوا سَالُوُ الرَّسُولَ عَنْ هٰذِهِ الْحَسْسِ فَنُولَتِ الآية جَو اللهم والمَّا النُّهُ عَائِلُهُ إِلَى هُذِهِ الْحُسُسِ فَافْهِمُ (عَمة النَّارَى فَاسْ ٢٩٣) السعديث الا العقراض كئ جات بين الناس الك بياعتراض بفي ب كدان يا في المؤريس المعلى الكيا كيا علا تكرجن اموركوالله تعالى كي علاه وكوني تيس جانتاه وامورتو بهت ت النا أنكل الى كاجواب ويتاجول كرياس كت بكر النبول في رمول الله على ت

ان پائی امورے متعلق بی سوال کیا تھا تو ہے آ بت ان کے جواب میں نازل ہو کی یا ہیک ا باقی اموران بی پائی امور کی جانب او سے میں پس اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیس -مفتی قا در کی صاحب کی معصومیت

کے بی ایم علی تشابهات کاعلم رکھتے ہیں ، بینظر بی فخر الاسلام امام یو دوی اور شمس الانہ امام مرحمی کا ہے اور ان ہی کی پیروی میں بعد والے شارحین اور بغض و گیر حضرات نے اس نظر بیدکو اختیار کیا ہے جینیا کہ پہلے نظر بیدکی تفصیل کے تحت اس کا بھی کچھ بیال موچکا ہے اور اس کے متعلق کچھ حوالے مفتی قاور کی صاحب نے بھی و بیکا ہے اور اس کے متعلق کچھ حوالے مفتی قاور کی صاحب نے بھی و بیکا ہے اور اس کے متعلق کچھ حوالے مفتی قاور کی صاحب نے بھی و بیکا ہے اور اس کے متعلق کے متعلق رکھنے والے علماء

ی بیش کیس اور جمیں یوں خطاب کیا کہ اپنے اکا ہرین کی بھی من کیجئے۔ (سونے تجاز سام فروری ۲۰۰۴ء) عرض ہے کہ اہل السخت والجماعت ہونے کے ناطے ماگئی، شانعی جنیلی بھارے اہ اور ان بیں اور والڈل کے ساتھ ان کے نظریات ہے اختلاف جی ہے اس طرح جن حضرات گی آپ نے ہمارے اکا ہرین کی حیثیت ہے عبارات بیش کی جیس وہ ب شک ہمان میں گمتاخی ہے اور نہیں ان کے کسی انظریہ ہے ولیل نے ساتھ اختلاف شاتو ان کی شان میں گمتاخی ہے اور نہیں ان کے اکا ہرین میں سے ہونے ور الا اور اور حسامی کے تراجم کئے ہیں ان کو تو ان کتا ہوں میں کئی جگہ غلط نہمیاں ہوئی بیں اور کئی جگہ ان کو و تعول ہوا ہے جو مدر سین اور و بین طلبہ ہے تی تیس گراس کے باوجود ان کی محنت قابل واد ہے۔

تبيرا أظرب

کے بین اریم سین اس اسلام است کے بیان کیا ہے۔ اس کے بارہ میں کہاجاتا کا علم اس کے بارہ میں کہاجاتا کا علم اس کے بارہ میں کہاجاتا ہے۔ کہاں نے اپنی تفسیر میں امام اعظم ابوصنیف کی فقہ کو لیا ہے، متشابہات کی بحث میں انہوں نے جو لکھا ہے ان کی ایک عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے محمد فیض احمد اولیکی صاحب لکھتے ہیں بعض اوگ جو کہا کرتے ہیں کہ متشابہات کا علم کسی بی ولی کوئیس، ان صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے قرآن پاک اس لئے اتارا ہے کہاں گار دکرتے ہوئے کہ تشابہات کا علم کسی بی ولی کوئیس، ان کا ردکرتے ہوئے کہ تشابہات کا مارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک اس لئے اتارا ہے کہاں کے بندوں کو فقع جو ادرا ہے پڑھ کر اس کی مراد کو پہنچیں، اگر یہ کہا جائے کہ متشابہات کے بندوں کو فقع جو ادرا ہے پڑھ کر اس کی مراد کو پہنچیں، اگر یہ کہا جائے کہ متشابہات اللہ تعالی کے سواکوئی اورفنوں ہے (معاذ اللہ ) کہ جس ہے کسی کوکوئی فائدہ فیش پہنچا وغیرہ وغیرہ۔ میٹ اورفنوں ہے (معاذ اللہ ) کہ جس ہے کسی کوکوئی فائدہ فیش پہنچا وغیرہ وغیرہ۔ ویشیرروح البیان پارہ فہرساص ۱۵۸)

## حضور علیہ السلام کومتشا بہات کاعلم ہونے ہے متعلق پیش کردہ دلائل کا تجزیہ

مفتی محمد خان قادری صاحب نے قرآنی دائل کا عنوان قائم کر کے بہلی ولیل کے طور پر لکھا کہ مفسرین کرام نے اس پر قرآنی دلیل بیدوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا أر مان ب الكوسمة على علم الفَكُوانَ. رَمَن فَقرا أن عَلما مِنْ مِن فَاللَّما مَ فَسرين فَاللَّما ب الدالله تعالى في حضور علي كوسرف الفاظر آنى سے بى ميں بكداس كتمام معانى ے بھی آگاہ فرمایا ہے، چھراس پراشکال دارد ہوا کے متشابیات کے بارے میں تو ارشاد بارى تعالى بوق مّا يَعْلَمْ تَأُولِيكَهُ إِلاَّ الله الله في واان كى تاويل كونى مين واسما فيرامام رازی سے اس کے دوجواب قبل کئے۔ (ماہنامہ سوائے تجازی ۲۵ مرجنوری ۲۰۰۴ء) اول تو بدوعوی بی درست نبیل که تمام مفسرین نے حضور علیہ السلام کو متشابهات كاللم مونے كى دليل بيروى بيناس كئے كربهت بين هنرات نے الانسان ے کوئی خاص شخصیت نہیں ملکہ مطلق انسان مراد لیا ہے ملاحظہ ہو بینماوی ، جلالین و أيره اورامام طبري في في الحاقول كودرست كهاب، چنانجيده ولكين بين و المصفوات من النَّفُولِ فِي ذَالِكَ أَنْ يَكَفَالُ مَعْنلي ذَالِكَ أَنَّ اللهَ عَلَمُ الْإِنْسَانَ مَايِدٍ الْسَحَاجُةُ وَلِيهُ مِنْ الْمَنْ وَيُنِيهِ وَكُولُيّاهُ (تَفْسِير طَبِرِي عَدَاص ١١٥) اورورست أول بي ہے کہ کہا جائے کہ اس کا معنی میر ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ چیزیں تکھائیں جن کی اس کوضرورت ہے لیعنی دینی اور دنیاوی امبور حلال وحرام اور زندگی لزارنے كے طور طريق اور بولنا وغيره-

ادرجن معن ات نے الانسان سے صنور علیہ السلام کی شخصیت مراد لی ہان کا قول بھی بعض مضرین نے نقل کیا ہے گراس سے بھی محترم مفتیٰ فادری صاحب کا

مفتی قاوری صاحب کا فرض ہے کہ وہ اپنی اصل ذ مدداری پوری کریں ہم نے متنابہات سے متعلق علم نبوی علیقتے کے بارومیں احناف کے تین نظریات باحوالہ وان ك يوراس ك جارى مفتى قادرى صاحب درخواست بكدايد موكل جناب مقتی احمد یارخان صاحب کی تا نید میں علاء احتاف ہے اسی عبارات چیش کریں جن سے ثابت ہوکہ ٹی کر بم علی کو متنابہات کاعلم ہونے کا نظریہ احزاف کا متفقہ فظریہ ہے اور میں ان کی اصل فرمہ داری ہے۔ اور اگرو داس ہے یا وُل کھسکا شرحا ہیں اورصرف متشابهات متعلق حضورعليه السلام كوعلم بون بإنهو في سيمتعلق بحث جاری رکھنا جا ہیں تو پہلے واضح کریں کہ کیامفتی احمد یارخان صاحب نے سیجے لکھاہے یا اللطالور كياان يركي كلي كرفت ورست بي الميس النيز اينا كظريدوا تن كريساس لخ كه انہوں نے علم نبوی علی اور منشا بہات کے عنوان سے بحث شروع کی تھی مگر سے وضاحت نہیں کی کہ بیٹم بذر بعدوتی حاصل ہوا تھا یا کہاس کے بارہ میں آپ علیہ کاعلم اجتبادی تھا نیز انہوں نے بعد میں ایس عبارات بھی پیش کی ہیں جن ہے را تغین فی العلم تے تی ہیں بھی متشاہمات کاعلم ثابت ہوتا ہے اس لئے نظریہ کی وضاحت ضروری ہے۔ ہمیں خوشی ہوئی کہ شتی قادری صاحب نے اپنے دیگرہم مسلک حضرات کے

الْتُ كُمَّانِ وَهُمَا مَقُصُودُ انِ الْاتَرِي اَنَ الْمُنشَابِهُ فِي الْقُرُ آنِ إِنَّمَا يُنْبِتَ مُ

اوراس کے جواز پردلیل میں ہے کہ تلاوت کئے جانے والے صیغہ کے ساتھ وہ وہ تھے ہیں ، ایک تو یہ کہ اس کی تلاوت سے نماز کا جواز ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ بیاں کلام ہے جس جیسا کلام لانے سے تلوق عاجز ہے اور جس آیت میں نمرکور کس تھی کا منسوخ ہونے کے باوجود آیت کی تلاوت سے میں وونوں مقصود کی تھا وہ ہوتے تھیں ، کیا آپ و کیجے نہیں کہ قرآن کریم میں جو منشوبی تا ہیں وہ صرف ان دوئی تکموں کو تابت کرتے ہیں ، کیا آپ د کیجے نہیں کہ قرآن کریم میں جو منشابہات ہیں وہ صرف ان دوئی تکموں کو تابت کرتے ہیں ۔

علامہ مزھی نے وضاحت کر دی کہ متشابہات ہے مقصودان کی تلاوت ہے نماز کا جواز اوران کامنجر ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام نے ان متشابہات کی تلاوت کر کے پڑھنے گا انداز بتا دیا اور نمازش پڑھ کران ہے نماز کا جواز بتا دیا آقہ جومقصد تھا وہ بیان کره یا ،اگرکوئی اور مقصد : وتا تو و و بھی آ پ بیان فر مادیتے اس کنے که آ پ جاتی ہے يُ بَلُّغُ مَّا ٱللَّهِ لَ إِلَيْكُ مِنْ رَّبِّكَ اور وَ أَنْ زُلُنا إِلَيْكَ اللَّهِ كُرُ لِعُبَيِّنَ لِلنَّاس مَنا كُنيزَلَ إِلَيهُم مِنْ أَي إِن كَارِونَيْ مِن وَسِداري تَحَى كديم آيت كواس كي ميتيت كے مطابق امت تك پہنچا كيں ، اس كنے جو حضرات يد كہتے ہيں كد متشابهات كاعلم تلاوت اوراس کے معجز ہونے کی حد تک آپ منطقہ کوریا کیاان کا نظریہ مضبوط ہے۔ اور جوحضرات بير كبتي بين كه متشابهات كالملم ال حدے زيادہ بھی ويا تحيا تھا تو ان پراعتراش ہوتا ہے کہ آپ عظیم نے ذمہدداری ہونے کے باوجودامت بربیان كيون تين كيا باتى ربابعض معنرات كابيكهنا كه يسيِّزُ بَيْنَ اللهِ وَرُسُوْلِهِ بِعِنْواس كَى وليل جابياس ليك يلك ماأنول اور كانبول اليهم الساماء برس كامطاب يے كرجوآب براتارا كياوه آب امت تك بہنچاديں اوراس كى وضاحت فرماديں۔

مقصد حاصل نہیں ہوتا اس لیے کہ انہوں نے بھی وہ علم مرادلیا ہے جو ذات خداوندی کے ساتھ فقص نیں اور وہ علم مرادلیا ہے جس کوصفور علیہ السلام نے است تک پہنچا دیا ہے۔ جس کوصفور علیہ السلام نے است تک پہنچا دیا ہے۔ جن کوصفور علیہ السلام نے است تک پہنچا دیا وَ الْاَحْمِیْنَ بِی اَلْمُولِیْنَ عُلُومُ الْاَوْلِیْنَ وَ الْاَحْمِیْنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

اور ملاسر قرطبی لکھتے ہیں عَملاً م الْقُوْ آنَ اَئَ عَلَیْهُ مَدُونَا مُلِیَّا مُ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَمَلاَ مَ سَمَّى اَدَّاهُ اللّٰ بَحِمْمِ النَّاسِ (قرطبی نے کاس ۱۵۱۱) الله تعالی نے اپنے اُس عَلَیْنَ کُوفر آن سُحایا بہاں تک کہ انہوں نے تمام لوگوں تک وہ پہنچادیا۔

اوراً كر منشابهات كوامت تك يبنياني في استشاء كى جائ كى اوركها جائے گا الدية نشابهات كامفهوم امت تك ندي بيان كا آپ كوتكم تفاتويده كأنسز ل اليهم المرهكا أنول المايتك مِنْ وَيَتك كفوم من أصوال كادعوى بالدراس عظموم من خصوص كيلين وليل تطعى حيايين ، احناف أو عام كمّ يمنحصّ عَنْهُ الْبَعْضُ يَنْ أَبِر واحد وحج کی وجہ ہے بھی خصوص کے قائل نہیں ہیں چہ جائیکہ بعض حضرات کے جاز اور پمکن کے قول کی بنا پر تخصیص کی جائے ، جن کا سہارامفتی قادری صاحب نے لیاہے۔

يُرمفتى قادرى صاحب كوية وحينا جائي كه بحث احناف كفظريت ے متعلق ہے اور دلیل میں اہام رازی کی عبارت کو پیش کررہے ہیں جو کہ شافعی المسلک میں اور شواقع کا احناف کے ساتھ اس مسئل میں بنیا دی اختلاف ہے اور امام رازی نے ا ہے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے ہی بحث کی ہے کہ متشابہات کاعلم راتخین فی العلم کو جی ہادر جو عبارت مفتی قادری صاحب فے ان کی پٹیش کی ہا اس بھی بھی ہے۔ بندے اگرچہ بالبقین اس کامعنی نہیں جائے لیکن بفترر طاقت و امکان

الله كے سوان ماننے كامقبوم بيہ كداس كے علاوہ از خودكو كي تبيس جابتا يب تك وه نه بنائه ويان طرف اشاره بكركتاب الله ويكركت كي طرح نہیں جن سے محض قوت ذکاوت دعلوم کے ذریعے مسائل کا استعباط کر الياجائي (ماجنامه سوائے جازش ٢٥، جنوري ٢٠٠٢ء) جب امام رازي نے آپ مسلک کی ترجمانی کی ہے قومفتی قادری صاحب حفی کہلوائے کے ، باوجودان كوكيد ديل بنارے ين

دوسري دليل اوراس كاجواب

مفتی قاوری صاحب نے دوسری ولیل دی ہے الاستحقیر کے بعد لیسانک

المُعْجَلُ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوانَهُ فَاذَا قَوْانَاهُ فَاتَّبِعُ قَوْانَهُ ثُمَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اے حبیب آپ اے جلدی یاد کرنے کیلئے زیان کو حرکت نددیں ، ہمارے ذمہ ہے ال كوجع كرنا اورا \_ برهاناجب بم اس برهيس أو آب ال برهي كا تباع كري پھر ہمارا ہی ذمہ ہے اس کو کھول کر بیان کر دینا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے و الله علي الله المنظمة من جووعد في مائي ان مين الكياب كريم آب كوقر آن ن آمام تقاصل ع بحي آگاه كري ك-

مفسرين فرمات بين الرجم يانين كرآب علي كويجه آيات قرآني ا مَنْ إِلَا إِنْ اللَّهِ مِنْ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَعَدُو كَيْ ظَلَا فَ وَرَزَى عِنْ عالانك الله تعالى كا وعده كے خلاف كرنا محال ہے اور بھر آ كے تغيير مظهري كا حواله ديا ي درالدندكوره مي ۲۶)

وعده خلافی كا شكال ان او گور ك نظريد كرمطابق موتا ب جوارت عكاليك أبيانية كامعنى كلول كربيان كردينا كرتي بين اوربيعني يجيلوكون في كياب جبكها كثر -1-1000 -0

يَّ مَنْ أَيْنِ الرَّبِّ -انام بَعَارِيُّ آمَابِ الْفَيْرِ مِين فرماتِ بِينَ ثَمَّمُ إِنَّهُ عَلَيْمًا بَيَانَهُ أَنْ نَبَيْهُ عَلَى لِسَانِكَ مَا رَيْحَ الْمُ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ) كَمِ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَةً كَمِ بِشَكِ عَارِي المدے كداس كوآ ب كى زيان سے ديان كراوين-

الدرامامة طبي للصة بي عُسم إِنَّ عَلَيْتَ ابْدَانَا وَيُ اللَّهِ مِنَ الْحُدُودِ وَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ قَالَهُ قَتَادَةً ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ مَافِيهِ مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيْدِ وَ تَخْفِيْقِهِمَا وَقِيْلُ أَيْ أَنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَبَيِّنَا بِإِسَادِكَ (تَعْيَرَ طَهِي ن ١٩ اس ١٩ م ١) كر النَّ عُلَيْنا أَبِيانَهُ كامطاب بيت كما ال عن الوحدود اورطال وحرام

ہیں ان کی تغییر ہمارے ذمہ ہے۔ بیر قاد ہونے کہا ہے پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان جواس میں وعدے اور وعید اور ان کی تحقیق ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہاں گا مطلب ہے کہ اس کو آ ہے کی از مان ہے بیان کرا ناہمارے ذمہ ہے۔

مطلب ہے کہ اس کو آپ کی زبان سے بیان کرانا تھا رہے فہ مہے۔ اور تفسیر خازن میں ہے شکہ اِن عکر کیا ایک اُنہ اُنی اُن نہیے کہ بلیسانیک فَسَفُر اُنْ حَمْدًا لَقُو اُکْ جِیْر کیل (خازن ن سے ۱۸۵) لیعنی ہم اس قرآن آن کو آپ کی زبان سے بیان کرانیں کے پھر آپ اس کو پڑھیں کے جیسا کہ جیرائیل نے آپ کو پڑھایا اور ای کے مطابق معالم التزیل جے میں ۱۸۵ میں بھی ہے۔

اور ما استقل المعنى المستقل المائية التي تعلياً الميانية التي تعيان مَا الشكل عليك مِن مَعَانِيهِ وَ المحكوم المستقل مَا المستقل مَا المستقل مَن المحكوم المستقل المستقل مِن المحكوم المستقل المستقل

یانی پی کی عبارت پیش کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مان لیاجائے کہ رسول اللہ علیہ اللہ عنظیہ تعقابیات کا علم نہیں رکھتے تو تمام قرآن بیان و ہدایت نہیں رہے گا اور وعدہ اللی علیہ اللہ تعقیبات کا علم نہیں رکھتے تو تمام قرآن بیان و ہدایت نہیں رہے گا اور وعدہ اللی اللہ تعقیبات تو اللہ تا اللہ تعلیبات تعقیبات تعقیبات تعقیبات تعقیبات تعقیبات تعقیبات تعقیبات تعقیبات تعلیبات تعقیبات تعلیبات تعقیبات تعقیبات تعلیبات تعقیبات تعقیبات تعلیبات تعقیبات تعقیبات تعقیبات تعقیبات تعلیبات تعقیبات تعقیبات تعقیبات تعقیبات تعقیبات تعیبات تعدیبات تعلیبات تعقیبات تعقیبات تعلیبات تعلیبات تعقیبات تعلیبات تعلیبات

قاضى يانى پي صاحب في جويفرمايا بكراكرمان لياجات رسول الله عليك من الرمان لياجات رسول الله عليك من المن بيان و بدايت أثرين رب كا تو اليه العمر الن منان و بدايت أثرين رب كا تو اليه العمر الن منافع في احتاف يركيا بكرتم وكما يُعلَم تَناوِيلُهُ والله الله يروقف كرت موتو بحر

متنابهات كافران المائد وي كونى نيس جيسا كد وافع كاليامة النس علاستى في المنابهات كالياب القرائي القرآن المعتمل إلآبال الفظالله كون المائه والمائه المنادة المائه المنادة المناد

مفتی قادری صاحب نے امام عبدالعزیز بخاری ہے اعتراض اور اس کا جواب نقل کیا کہ احتراض اور اس کا جواب نقل کیا کہ احتاف کے نز دیک الا اللہ پر وقف واجب ہے تو اس معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ مقطوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ مقطوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ مقطوع ہوتا ہے کہ رسول اللہ مقطوع ہوتا اور آگر کے الدائر اللہ مقطوع کی مقطوع کی مقطوع کی العظم ہے جواب الازم آ کے کا کہ ان مقطاع ہا تھا تھے ہوتا ہوتا ہے مقطوع کی ماتھ کھندوس ندر ہے۔

نواس اعتراض کے جواب میں کہا کہ اگر وقف الداللہ پر ہوتو آیت مبارک کامفہوم یہ وہ کارند کی تعلیم کے بغیر اس کی تا ہوئی کوئی تیس جان سکتا دائی (رسالہ مذکورہ س ۲۵) اب ہرقاری جان سکتا ہے کہ اس جواب میں کتنا وزن ہے اس لیے کہ بیر کہا گیا ہے استشابہ کی تا ہو اس کے بغیر کوئی تیس جان سکتا حالات کہ حضرات عالم نے تعنا ہوگا تھا ہے کہ تعنا ہوئے کہا جائے کہ اس میں میں ہوئے اس کی واضح دلیل جا ہے اور پھر تطعی اور صریح کی اس کے جانے کہ اس کی واضح دلیل جا ہے اور پھر تطعی اور صریح کی اس کے جانے کہ اس کی تعلیم دی ہے ہصرف ہو اس کی تعلیم دی ہے ہصرف ہو اس کی ایس کی تعلیم دی ہے ہصرف ہو اس کی تعلیم دی ہے ہصرف ہو

ملتا ہے یا جائز ہے ہے دلیل قائم نہیں ہوسکتی جیسا کہ بعض عبارات ہے مفتی قادری

منائی آل الیشیم سے علم کو بورانیس ایاا در کوئی مسلمان اس کا نصور بھی نہیں کرسکتا کے حضور علیہ السلام نے جلم خداوندی میں کسی تیم کی کوتا ہی کی جو۔

باتی رہا قائنی صاحب کا دعدہ کی خلاف درزی کا اشکال تو یہ اشکال اس معنی کو لینے کی صورت میں ہے جوانبول نے کیا ہے جبکہ باقی آکٹر مفسرین نے وہ تعنی نہیں کیا تو قرآنی آکٹر مفسرین نے وہ تعنی نہیں کیا تو قرآنی آکٹر مفسرین ایس کے دورانیا جائے جس پراشکال دارد ہوتا ہے۔ مفتی قادری صاحب کی توجہ کیلئے

محترم! آپ نے رسالہ مذکورہ کے صفحہ وہ ایس علمائے احداف کا موقف کا عنوان قائم کیا اور نمبرا میں امام قرطبی کا حوالہ دیا حالا تکہ بیدو تول عنوان قائم کیا اور نمبرا میں امام قرطبی کا حوالہ دیا حالا تکہ بیدو تول شافعی المسلک ہیں ان کوعلائے احداف کے عنوان کے تحت ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جبلہ امام رازی کے شاقی دونے کی اسراحت آپ نے خود بھی گی ہے۔ وہم کا از اللہ یا وہم کے شفور میں

مفتی قادری صاحب نے وہم کا از الد کا عنوان قائم کر کے المنار کے حوالہ سے لکھا کہ متنا ہے المنار کے حوالہ سے لکھا کہ متنابہ اس کو کہتے ہیں جس لفظ کی معرفت مراد کی امید ختم اور اس کے واقعے ہوئے ہوئے کی میں میں نہ کی جا سکے اور حسامی کے حوالہ سے لکھا کہ جس کے اور اک کا کوئی راستہ نہ اوحق کہ اس کی طلب فیتم ہوجائے۔

بھر آ گے مفتی قادری صاحب عصفے بین کداب شک پیدا ہوا شایدر سول اللہ عظیات بھی انہیں نہیں جانے تو اس وہم کا ان علما، نے ہر جگہ از الہ کرتے ہوئے تصریح کر دی ہے کہ بید معاملہ است کے تن میں ہے نہ کہ رسول اللہ عظیات کے حق ہیں۔ (رسمالہ مذکورہ میں اس

مثنی قادری صاحب ہے گزارش ہے کہ بیروہم کا از الیہ ہے یا وہم کے جنور میں گھومنا۔ اس کیے کہ آٹی نے خود منشابہ کی تعریف میری ہے کہ اس کے ادراک کا کوئی

صاحب نے ایسا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، پھر یہ بھی محوظ رہے کہ بیصرف متشابہ کے ساتھ كيونكر محصوس ساس لئے كديية سارے قرآن كے بارہ ميں نظريد ب كاللہ تعالى كى جانب سے اس کی تعلیم ہونے کے یغیر کوئی اس کوئیں جان سکتا۔ جیسا کہ خور شفتی قاوری صاحب في المام رازي في القل كياب كدكتاب الله ويكركتب كي طرح نبين جن محض توت ذكاوت وعلوم كور يعمسائل كالشغباط كرلياجات (رساله مذكوره ص ٢٥)

مجرمفتی قادری صاحب فے بعض عبارات الی پیش کی ہیں جن میں ہے کہ العتراض كاجواب بيت كديه جائزت كماس آيت كنزول كالعد تعليم عاصل موتي ہوتواس سے پہلے رسول اللہ علی متناب کاعلم ندر کتے ہو (صفح ۲۸) مگر اس برکیا ولیل ہے کداس آیت کے نزول کے بعد آ بے کو متشاب کا علم دیا گیا وہ واضح اور صربت وليل بيش كرنى جابية اورازالية الريب س ١٧٤ مين القان كے حوالد م الكها اوراي طرح قرآن کريم ميں جمله متشابهات كالجھي اہل حق كے نزد كيد يكي نظريہ ہے كيونك ان کی تفسیر میں اجتهاد کا کوئی وظل نہیں ہے اور ان کے حاصل ہونے کا کوئی راستہیں ہے مگر یہ کہ وہ قرآن کریم یا حدیث شریف یا اجماع امت ہے حاصل ہوں اور پھر آ کے بریکن میں لکھااور ایس کوئی دلیل موجوز ہیں ہے۔

جن مفتی قادری صاحب نے مفتی احمہ یارخان صاحب کی حمایت اور از الله الريب مين متشابه ہے متعلق کی گئی بحث کی تر دید میں قلم اٹھایا ہے تو وہ قر آن کریم یا عدیث شریف سے واضح ولیل پیش کریں جس میں وضاحت ہو کد متشابہ کا علم آ تخضرت عليه كوه يا كميات حالاتك ملامه يتي روايت على كرت بين كه جب روح معلق سوال كرف والول كوجواب ديا كياك و مسا أو تبيتهم مين العِلْم اللافليلاق البول في رسول الله عَلَيْكُ عَ كَبِالْمُ حَتَّى مُسْخُتَ عَلَيْكُونَ أَمْ أَنْتُ مُعَنَّا فَقَالَ بَلُ نَحْنَ وَانْتُكُمْ لَهُ مَوْتَ مِن الْعِلْمِ اللَّقَالِيلًا ( عمة القارى نَا ١٩٩٠) كَالياب

خصوصیت ہے جمیں کہا گیا ہے یا آ ب بھی جارے ساتھ اس تھم میں شر یک ہیں تو آپ علی فی ایم مایا بلکه ہم اور تم نہیں علم دیتے گئے تکر تھوڑا۔

مفتى قادري صاحب صفحه ٢٥ يرلكه عن كه حضور كأجا نناامت كامتفقه موقف ے اٹنے۔ حالا لکہ ہم نے کزشتہ قبط میں یا حوالہ لکھا کہ حقد مین احماف سارے اور مناخرین کا مُعَتَّذَ بِطِقِد اس کا قائل ہے کہ إِلاّ الله پر وقف واجب ہے اور اللہ کے سوا لونی بھی اس کا علم نہیں رکھتا البذاب وغوی ہی سرے سے غلط ہے کہ حضور علیہ السلام کا متشابهات كوجاننا يامت كامتفقا نظرييب

قاضى ثناءالله صاحب ياني ين كاحواليه

مفتی قادری صاحب نے قاضی صاحب کے حوالہ سے لکھا کے قشابہات الله اوراس کے رسول علیہ کے درمیان راز ہیں،ان سے مقصود عوام کوآ گاہی تہیں بلکہ رول الله علي اورآب ككالل اتباع كرف والول من عرب كوجاب ان ے آگاہی عطافردے۔(رسالند کورہ س سے)

حضرت قاضی صاحب نے خودلکھا ہے کہ اکثر علماء کا نظریہ تو اس کے خلاف ت مگر میر ب نزو یک بیرمختار ہے اور اس کوخود مفتی قادری صاحب نے بھی صفحہ وی میں السابية اكثر علاء كے خلاف قاضى صاحب كى بات كور دكرنا ہى مناسب سے جبكاس پر کوئی تھوں دلیل بھی نہیں اور پھر ہے بھی کہ جب بقول قامنی صاحب بیاللہ تعالیٰ اور اس کے دعول کے درمیان راز ہیں تو تھراس راز ہیں رسول عظیمہ کے علاؤہ دومروں کو اروں شریک کیا جارہا ہے اور کہا جارہا ہے کہ آپ کے کامل انتاع کرنے والوں بیں = جس كوچا ہان سے أ كانى عطافر مادے، جب اور بھى شريك كرد يئے كے تواللہ اوراس كرسول كرورميان راز كيےر ب؟

امام حجاوندي كاحواليه

جناب مفتی قاوری صاحب نے حضرت قاضی صاحب یانی پڑگ کے حوالہ سے الحصا کہ امام جاوندگ نے کہا ہے کہ صدر اول سے بی حروف بھی کے بارہ میں بہی منقول ہے کہ سیاللہ نہ توائی اور اس کے نبی علیقہ کے راز ورموز ہیں۔ (رسالہ نہ کورہ ش سے کہ سیاللہ تو وحضرت قاضی صاحب نے کھھا ہے کہ حفیہ کا مختار نہ جب سیاسے کہ منشاب کی مراد کوئیس پایا جا سکتا اور اس میں رسول اللہ علیقہ اور باتی اوگ برابر ہیں۔ (حاشی تفسیر مظہری خاص ۱۲)

جب احناف کا مختار نظریہ یہ ہے تو اس کے خلاف نظریہ کوصدراول سے کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہاں بعض حضرات کے نزد کی حروف مقطعات مشتہات میں بے نہیں ہیں اس لیے اس نظریہ کے تحت اگر صدراول سے سی کی عبارت ایسی ملتی ہے تو اس کوصدراول کا ترجیجی نظریہ بیسی قرار دیا جا سکتا۔

امام بيضاوي كاحواليه

امام بیضاوی کے حوالہ ہے مفتی قادری صاحب نے لکھا کہ منقول ہے کہ بیہ راز اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، جاروں خلفاء راشد بین اور دیگر صحابہ ہے بھی یہی منقول ہے۔ (رسالہ نہ کور وصفحہ ۴۸)

ال مے حضرات خلفا ، داشدین کا نظریہ اجا گرجوتا ہے کہ ان کا نظریہ وہی ہے جس کو معقد میں احداث کے اختیار کیا ہے ، چونکہ امام بیضاوی شافعی المسلک ہیں اور اس مصادی شافعی المسلک ہیں اور اس مصادی شافعی المسلک ہیں اور اس مصادی شافعی ہے ان کے نظریہ پرزو براتی تھی اس لیے انہوں نے آگے لکھا جس کا ترجمہ مفتی قادری صاحب نے بول کیا ہے ممکن ہے این کی مراوہ و کہ یہ القد تعالی اور اس کے رسول میں ہوتا ہو ان کیا ہے تھی ہے ایام بیضاوی کے نظریہ کا ظہریہ کا اظہار ہے اور ان کی نظریہ کا نظریہ کی کا نظریہ کی کا نظریہ کا نظری کی کا نظریہ کی کا نظریہ کا نظری کی کا نظریہ کی کا نظریہ کا نظریہ کی کے نظری کی کے نظری کی کا نظریہ کی کا نظریہ کی کا نظری کے کا نظری کی کا نظریہ کا نظری کی کی کی کا نظری کی کی کا نظری کی کا نظری کی کی کا نظری کی کا نظری کی کا نظری کی کی کا نظری کی کی کا نظری ک

ون ہے جو پہلے امام بینماوی نے بیان کیا ہے کہ متشابہات کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ مفتی قاوری صاحب کی توجہ کیلئے

مفتی قادری صاحب صفح ۱۵ اور صفح ۱۵ اور صفح این کیفتے بین که علامه آلوی نے لکھا

ہو کہ کوئی موس آپ علی ہو سے جوالوگ کہتے ہیں کہ متنابہ کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اللہ علی میں بی مجہ ہے جوالوگ کہتے ہیں کہ متنابہ کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کا سے میں کہ متنابہ کا علم کا انکار نہیں کرتے ،

اللہ میں فر مایا ہے وہ بواسطہ وی حضور علی کے مفصل حصول علم کا انکار نہیں کرتے ،

اللہ آ کے لکھتے ہیں ان کا انکار وہ آ دی ہر گزشیں کرسکتا جو حضور علی کے مقام اور اللہ کا ملین کے رتبہ کو جانتا ہے الح

مفتی تادری صاحب کو اس عبارت پر خوش بونے کی بجائے متفکر ہونا ا ہے کہ جب منفذ میں سارے ادر متافرین میں ہے بہت ہے امناف کا مقار نظریہ

میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائی کریم عبیق سمیت متفاجہات کا علم سی کوئیس ہے تو ان قام معفرات کوئس زمرہ میں شار کیا جائے گا؟ کیا یہ مومن نہیں ہے؟ کیا یہ صفور علی ہے تھا۔

مقام ہے آگاہ نہ ہے؟

# دلائل كاتجزيه

مفتی مجر خان قادری صاحب نے اپنے موقف کی تائید میں بعض اکار دیو بند کی عبارات بھی پیش کیں اور عنوان قائم کیا کہا ہے اکارین کی بھی من کیجئے ،اس میں انہوں نے پہلے مولانا شبیر احد عثائی کا حوالہ دیا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حروف مقطعات اللہ تعالی اور اس کے رسول کے درمیان تبید ہیں۔

ماری مفتی قادری صاحب سے گزارش ہے کہ متشابہات ہے متعلق بحث کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ نے بینیا یہ بھی معلوم کر ایا ہو گا کہ بعض ملاء نے حروف مقطعات كومتشابهات ميں شار بی نہيں كيا، ہوسكتا ہے كدمولانا عثاثی كانظريہ بھی حروف مقطعات کے متعلق میں ہوور نہ جو چیز ان کے بال یقینا متشابہات میں سے ہے مثلا قیامت کاعلم تواس کے بارہ میں وہ بھی فرمات ہیں کراس کاعلم اللہ تعالی سے سواکسی کو نہیں ہے چنانچہ و الأيسج آئيها إلو قبها إلا هُوكانسيرين يون وضاحت فرمات بين یہاں تمام دنیا کی اجل (قیامت) کے متعلق متنبہ فرما دیا کہ جب کسی کو خاص اپنی موت کاعلم نہیں کب آئے گھرکل و نیا کی موت کوکون بتلا سکتا ہے کہ فلا ان تاریخ اور فلال سندمين آئے گی ،اس كى تعيين كاعلم بجر خدائے علام الغيوب سى كے ياس نبيب، ده بی وقت معین ومقدر پراہے واقع کر کے ظاہر کردے گا کہ خدا کے علم میں اس کا میدوقت تفا\_آ سان وزمین میں وہ بڑا ہماری واقعہ ہوگا اور اس کاعلم بھی بہت بھاری ہے جوخدا ك مواكسي كوحاصل نبين. گواس واقعه كي امارات (يبت ي نشانيان) افويا عليهم السلام خصوصا جارے پینبر آخر الزمان علیہ نے بیان قرمائی جن تاجم ان سب علامات کے ظهور کے بعد بھی جب قیامت کا وقوع ہوگا تو بالکل نے خبری میں اچا تک اور وفعت ہوگا جبیها که بخاری وغیره کی اجادیث میں تفصیلاند کور ہے۔ (تفسیرعثانی۔ پ ۹ جس ۲۲۵) اس عبارت سے واضح ہے کہ مولانا عثاقی کا نظرید کیا ہے، اگر وہ حروف

مقطعات کوانند تعالی اور رسول الله عظی کے درمیان بھید کہتے ہیں تواش سے بیٹا بت انہیں ہوتا کہ وہ مقتابہات کاعلم حضور علیہ کیلئے مانتے ہیں۔

معنرت مولانا تحييل اتد صاحب سلروذوي كي بعض عبارات مفتي قادري ساحب نے بطور خاص ولیل میں پیش کی جیں جن کے متعلق ہم سلے لکھ سے ہیں کہ سرور وی صاحب کوان کمایوں میں لکھتے وقت کی مقامات میں وحول ہوا ہے اور ربهال ان نواهول دواای کو چذاب مفتی قاوری صاحب نے اپنے عمل میس ایک تجھالیا البيها كدان كي الك عيارت اين رساله ما بنامه موت تجاز فروري ٢٠٠٠ ع ك صفح فيسر٢٣ " ما قائن أن شاري أو دالانوار نے فرمایا که جمعنفیوں کے فزو کیا۔ متشاب کی مراو کا کیٹین الورير معلوم ته جونا امت كے حق ميں ہے۔ ( قوت الاخيارج ٢ص٥٠) اس عمارت الله المسكروة وي صاحب كوهندا يوندنا عن الحذاك مشاراليدي تعيين مين وهول موا ے اس لئے کہ انہوں نے حذا کا مشار الیہ طاحیون ہی کی مامیل عبارت کوقر اردیا ہے حالا نكياس هذا إيكامشارالية ماتن كي عبارت بيجيبيا كيمولا ناعبدالحليم كلهنوي حاشيه أوراالانوارين فرمات البين قول وهُلدًا أَيْ اِنْقِطَاعٌ رَجَاءِ مَعْوِفَةِ ٱلْمُرَادِ مِنَ السَّنَشَايِينِ ( حاشية ورالانوارس عه) يعني براسيم اوماتن كي عبارت بجواس نے الهات كه منشابة اس كلام كانام ب جس كي مراد جائة كي اميد منقطع جو يكل جو - اورتور الإنوار ك منترجمين مولانا سيد عبدالاحد قاتمي صاحب اورمولانا عبدالحق صاحب جلال

كے درميان راز ب يد درست نبيس ب حضرت صد اين اكبر سے قرمان كامفيوم واضح ، كرنے ميں محتر مسكروة وي صاحب كو ذهول جواہے ممر مفتى قادري صاحب اس كوايتي تائیدیں دلیل مجھ ہے ہیں، ہوسکتا ہے کہ سی کے ذہن میں سیاشکال پیدا ہو کہ جب الله اتعالی نے اپنے رسول پر کتاب اتاری ہے تو کتاب کے برکلمہ کالملم نبی کو ہونا جا ہے عمر بیددرست خیبس ہے اس کئے کہ ایسان وسکتیا ہے کہ کتاب کے کسی کلمہ پر اللہ تعالی اپنے نی کو بھی آ گاہ نے کرے اس پر امام عبدالوباب شعرائی کی عبارت غور سے پڑھنی ع ہے، چنانچ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سے بوچھا جائے کدرب تعالیٰ کیے تعجب کرتا ہے اور کیسے خوش ہوتا ہے مثلاتو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جوآ یا ہے اس پر بھی اس کی مراد سمیت المان رکھتے ہیں اور کیفیت کوانلداوراس کے رسول کی جانب و پو ہے این ، وَ فَلَدُنْكُونُ الرَّاسُلُ ٱلْكُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَاتِيهِمُ مِنَ اللهِ كَعَالَىٰ مِنْ ذَالِكَ ٱلأَمْرِ مُعْلَمًا فَكُرَدَ عَلَيْهِمْ هَادِهِ ٱلأَخْمَارَاتِ مِنَ اللهِ تُعَالَىٰ فَيُسَلِّكُ مُنَّونَ عِلْسَهَا إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ كَمَا سَلَّمُنَّاهُ (الدانية والجواهرس ۱۰۷،۱۰۵) اور بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسولوں پر جو چیز تازل ہوتی ہے تو اس معاملہ میں رسول بھی ہماری طرح ہوتے ہیں ،اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان برخبریں آتی ہیں تو وہ ان کاعلم اللہ تعالیٰ کی جانب مونے دیتے ہیں جبیبا کہ ہم سونے دیتے ہیں ، ا ما مشعراتی کی اس عبارت ہے واضح جور ہاہے کہ بیضروری نہیں ہے کہ نبی بھی اللہ تعالیٰ کی جانب ہے آئے والی ہر بات کو جانتا ہو بلکہ ابیا ہوسکتا ہے کہ وہ ظاہر کوشکیم سرے اور اس کاعلم اللہ تعالیٰ کی جانب سپر دکروے اس لئے کتاب کا جوراز ہے وہ نی کریم علی کیلئے جاننا ضروری نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے سرفی الکتاب کے الفاظ كوالله تعالى اوراس كرسول علي كورميان راز مرمجول كما جائے۔ بهاري كرونت اورمحتر ممفتي قادري صاحب كاجواب ہم نے مفتی قادری صاحب کی عبارت پر گرفت کی تھی کہ آپ نے عبارت

آ بادی بھی وَهُوَّ ایِخِندُنا کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور متنابہ کا مُعْلُومُ الْمُوَاونہ ہونا ہمارا ند ہب ہے۔ ( ازھر الاز صار ترجمہ نور الانوارش ۱۳۴ ) اس مبارت میں محتم م سکروؤوی صاحب کو ذھول ہوا مگر مفتی قادری صاحب اس کواپنے حق میں دلیل ہمجھ رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ قبط میں تفصیل سے حوالہ جات کے ساتھ لکھا کہ معقد مین احداف سارے اور متاخرین کا معتد ہے طبقہ مخلوق میں ہے کسی کی استثناء کئے بغیر متنا بہات کاعلم صرف اللہ تعالی ہی کیلئے مانیا ہے تو ایسی حالت میں احتاف کا فد ہب وہ

کیے قرار دیا جا سکتا ہے جو سکروڈوی صاحب کی عبارت سے ثابت ہوتا ہے۔ ای طرح محتر مسکروڈوی صاحب نے اس عبارت بین آ کے لکھااور جب نی کے تن میں متشابہات کاغیر معلوم المراد ہونا باطل ہے تو معلوم المراد ہونا ثابت ہوگا، اس کی تانید صدیق آگیر کے اس تول سے جی ہوتی ہے فیٹی تھی تی تی ہے تی ہوگاہ میشو وسیق

فِي الْقُورُ أَنِ هُذِهِ الْحُورُ وف بركناب على بعيدان كى بات بوقى بالدرقر أن على الشراور رسول ال

حروف کاراز دان آی وقت ہوسکتا ہے جبکہ رسول ان کی مرادے واقف ہو۔ الح

یباں بھی محتر م سکروڈوی صاحب کو ذھول ہوا ہے اس لئے کہ اس بارہ میں تین تتم سے جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔

(۱) بیستو مین آمسی او الله تعالی معنی بیالله تعالی کرازوں میں ہرازے جس کو صرف وی جانتا ہے۔

(۲) سیستو الگیک آب لیعنی یا تناب کے اندر راز ہے جس کوصرف کتاب نازل کرنے والای جانتاہے ۔ ان دونوں جملوں کامفہوم آغریبا ایک جیسا ہے۔ میں مدور مرد مرضور سرخور کی سیاری کارونوں کا معلوم آغریبا ایک جیسا ہے۔

(٣) میستربیس الله و بین رسوله که بیالنداتعالی اوراس کے رسول علی کے در در است میں اللہ کا میں استربیس کا اللہ کا مقبوم پہلے جملول سے مختلف ہے، حضرت صدیق اکبڑنے قرمایا ہے کہ سے کتاب کاراز ہے اس سے میں معبوم لیمنا کہ بیاللہ تعالی اوراس کے رسول

التنظیح کی پیش کی ہے تگر حوالہ التونیح کا دیا ہے تو اس کے جواب میں مفتی قاور کی صاحب الکھتے ہیں کہ بھی صاحب تو تنجے کی عبارت لکھا تھا اور السند قیسے بھی صاحب تو تنجے کی ساحب تو تنجے کی ہے تو است صاحب تو تنجے کی عبارت کہنے میں کیا حرج ہے اور التونیح کا حوالہ ہم نے عرف کا لحاظ ارکھتے ہوئے کہا ہے اس لیے کہا س کتاب کا نام التونیح والتا و سمح ہی مشہور ہے۔ کا لحاظ ارکھتے ہوئے کہا ہے اس لیے کہا س کتاب کا نام التونیح والتا و سمح ہی مشہور ہے۔ اس کتاب کا نام التونیح والتا و سمح ہی مشہور ہے۔ (ملحق کا ماہنا مرسوئے تجاز فروری ۲۰۰۴ میں ۴۲۰۰ میں ۴۲۰ میں ۴

الماری مفتی قادری ساحب سے درخواست ہے کہ استے چکر کائے گی کیا ضرورت ہے؟ لکھتے وقت بہت سے حضرات سے ذاعول ہوجا تا ہے اور توجہ ولانے پر اک کی اصلات کر لیتے ہیں اور آپ نے جی اماری جانب سے توجہ والے پراصلات کر کی اور دوبار وجب عبارت لکھی تو حوالہ المتنقیح کادیا۔

جمارى وضاحت اور گفتر ممفتى قاورى صاحب كااعتراف تم في كلحافقا كه التنفيح اورالتوشيخ كي عبارت شي تغارش ب،التنفيح كي عبارت شي تغارش ب،التنفيح كي مبارت من بو كه مبارت من ب كرهنور عليه السلام تشابه و جائية بين اورالتوشيخ كي مبارت من بو كه كه ميظهم و كم تناقب محلهم عكيه كي كه الله تعالى ف ابن تلوق من سن كي و تشابهات يرمظن

نہیں فرمایا اور جب ایک ہی آ دمی کی عبارت کا بظاہر تعارض ہواتو اس کی بعد والی بات کا استہار کیا جا اور الت نقیح متن ہے جبکہ التو تنتیج اس کی شرح ہے اور شرح لاز مامتن کے بعد ہوتی ہے اس کی شرح ہے اور شرح لاز مامتن کے بعد ہوتی ہے اس لئے التو تنتیج کی عبارت کا اعتبار کیا جائے گا، اس پر محترم مفتی تا در کی صاحب نے برغم خود آ محد اعتراضات کئے جو در حقیقت تین اعتراضات ہی ہیں۔ میادا اعتراض

کہ ماتن نے پوری کتاب کی شرح لکھی اگر شرح لکھنے وقت اس کی رائے وو ین چی تھی جو آپ بیان کر رہے جی تو پیمر افعال النبی علی میں جا کر وہ کیوں خاموش گزر گئے ؟ وہاں ان کا فرض نہیں تھا کہ وہ تصریح کرتے کہ بیس نے متن میں جو بیہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام قشابہات کا علم دکھتے ہیں بینا دا ہے ، اب میری رائے ہے ہے کدآپ کو بھی ان کا علم نہیں دیا گیا جیسا کہ بیس نے ابتدا کتاب میں تصریح کردی ہے۔ جواب

مفتی قادری صاحب کی اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدی سراحت کرے تو تب ہی اس کی رائے گئی تہدیلی جاسکتی ہے ورنڈ بیس حالا تکہ بی قر الکل فلط ہے، اعادیث بیں نائے ومنسوخ فقہا، کرام میں سے ایک ہی فقیہ کے ایک مسئلہ کے بارہ میں متعدد اقوال پائے جانے بیا ایک ہی مسئلہ کے بارہ میں متعدد اقوال پائے جانے بیا ایک ہی مسئلہ کے مارہ میں متعدد اقوال پائے جانے بیا ایک ہی مسئلہ کے مارہ متعارض پائی جانے کی صورت میں آخری کو قابل اعتماد اور پہلی کو منسوخ قرار دیا جاتا ہے حالا نکر کی قتم کی کوئی صراحت وہاں نہیں ہوتی کہ پہلی بات منسوخ ہے، اس لیے محترم منتی قادری صاحب کو بیعبارت لکھنے اور ہم پراعتراض کرنے سے پہلے اس بارہ میں سلف کے طریق کار کا مطالعہ کر لینا چاہے تھا اور پھر مفتی قادری صاحب کا بینا چاہے تھا اور پھر مفتی قادری صاحب کا جا کروہ کیوں خاموش گزر گئے ہیں۔

تيسرااعتراض

براصول الشاشی کے حواقی سمیت بہت می کتابوں میں میں کو الشاہ کے حضور ملیدالسلام مقتابہات کاعلم رکھتے تحقیقواس کا جواب ہم گزشتہ قسط میں دے بچکے ہیں کہ ان حضرات نے امام برز دوئی اور امام سرحی کی چیروی میں ایسا لکھا ہے درنہ متفقد میں احداف کا رفظر منہیں ہے۔

تجرمنتی قادری صاحب نے کئی صفحات پر حضور علیہ السلام کے اجتہادہ سے متعلق لکھا کے حضور علیہ السلام کے اجتہاد اور باقی اہل علم کے اجتہادی فرق ہے۔

تو ہم عرض کرتے ہیں کہ اس کا کون متحر ہے؟ اس ہے بھی ہمارے بی موقف کی تائید اور مفتی قاوری صاحب کے نظرید کی تر دید ہموتی ہے اس لئے کہ اجتہادی بحث ہے فاہت ہموتا ہے کہ نضوص کے مزدول کے ساتھ ان کے تمام معانی اجتہادی بحث ہوتی تاہم معانی فاہات ہمیت حاصل نہیں ہوتے اس لئے تو آپ علی کے اجتہاد کی اور صاحب تو فیج سمیت کی نقہاء مندورت ہوتی تھی اور آپ علی نے اجتہاد کی اور صاحب تو فیج سمیت کی نقہاء مندورت ہوتی تھی اور آپ علی مقام معانی اور ساحب تو فیج سمیت کی نقہاء انہام کی مقام و گی جس پر اللہ انہام کی مقام و گی جس پر اللہ انہام کی کا جہاد کی مقام و گی جس پر اللہ انہام کی کی مقام معانی احتماد کی مقام معانی کی جائے۔

معلوم ہوجائے تو اجہتاد کا کیا مطلب؟ مفتی قادری صاحب نے اس کے من میں جوجوالے ویئے ہیں وہ سبان کے اپنے ہی تظریہ کی تر دید پر شواہم ہیں۔

محتر م مفتی محر خان قادری میا حب نے تضور نی کریم علی کیا تشابہات کا منم فابت کرنے کیا تھا ابہات کا منم فابت کرنے کیا تھا اپنی تحریری بحث کی جارفت طول میں جودلائل دیتے متھے افضلہ تعالیٰ جم نے دوفت طول میں ان کے جوابات دیتے کے ساتھ ان کے دعوی ایر بچھ اور ان منا نہ اور معارضات بھی جیش کے اور ان سے وضاحت طاب کی تھی کہ بہلے یہ قوابات دیتے ہیں وہ ان کے دعرات مضور نی کریم علی تھی جو متشابہات کا منم مانے میں وہ مانٹی کریم علی تھی جو متشابہات کا منم مانے میں وہ

ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ جمی مفتی قادری صاحب کے شارح کی عبارت پر
قویہ نہ رہے کا نتیجہ ہے اس کئے کہ آ کے شارح نے مضور علیہ السلام کا اسحابہ کرائم ہے
مضورہ کرنا اور اجہ تباو کر نا اور پھر کسی وقت اجتبادی شافظا کا ذکر جمی کیا ہے۔ آگر صاحب
او خی کے ہاں یہ عکم الگھ تھا ایک کا یہ مطلب ہوتا جو آپ لینا جا ہے ہیں کہ آپ علیہ او نہیں کہ آپ علیہ تعلقہ کا حضرات صحابہ کرائم ہے
مشورہ کرنا اور پھر آپ کے اجہ تباد کا کیا مطلب ؟ اور پھر رائے میں خطاہ کا کیا مطلب؟
اور یہ سب امور تو نہی کی اگلی عبارت میں نہ کور ہیں اس کے باوجود مفتی قادری صاحب
کا یہ کہنا کہ شارح خاموثی ہے گزرگے انتبائی تبجب کا باعث ہے۔

مفتی قادری صاحب فرماتے ہیں کہ عبارات میں آب تعارض فرمارہے ہیں، مصنف کو کیوں پہتجارش دکھائی نہ دیا؟ کسی شارح نے اس کی نشائد ھی کیوں نہ کی؟ جوا ہے

دوسرااعتراض

یہ اعتراض بھی بالکل ہے وزن ہے اس لئے کہ جب دونوں عہارتوں کا تعارض بالکل واضح ہے تو اس کا انکارنہیں ہوسکتا، اٹل علم واضح باتوں کے در ہے نہیں جوتے کہ مطالبہ کیا جائے کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا اور نہ ہی مصنف کی جانب ہارہ میں نشا ندھی ضروری ہے۔

مفتی قادری صاحب کو کتب کا مطالعہ کے دوران بیاتو معلوم ہوئی گیا ہوگا کہ سالہا سال بعد شارعین بعض کتا ہول کی شرح کلصے ہیں اور عبارات کی وضاحت اوران میں تعارض وافئکالات کا اظہار کرتے ہیں گرکسی نے بیٹین کہا کہ اس سے پہلے لوگوں نے ایسا کیوں ٹیمیل کیا ہے و کی جا جاتا ہے کہ کہنے والے کی بات درست ہوتو بات کو جہارات ہیں نہیں ، درست ہوتو بات کو قبول کیا جاتا ہے ، جب المت نقیع اورالتو فیج کی بجارات ہیں وائن تعارض ہے جس کا افکاری فیمیں نیا جا سکتا تو اس کو قبول میں کہ با جاتے ہے۔

علم آپ علیت کویز رابعه وی حاصل دواتها یا که آپ نے اجتها دے ذرایعہ سے حاصل کیا تھا تا کہ اس و مشاحت کے بعد آ گے بحث آ سمان ہوجائے ، تہاری بحث کے بیجی حصہ کا خلاصہ متر م قادری صاحب اپنی یا نجویں قبط کے آغاز میں یوں چیش کرتے ہیں ك يحتر م مولانا قارن صاحب كے جواب كا تجوب بنده نے جارا قساط میں كيااس يران کی طرف سے جوابا جو پچھ لکھا گیا اس نشست میں ہم اس پر تفتگو کرنا چاور ہے ہیں، ان كى تفتيكو كاخلاصه بيه ہے۔ متقديين احناف جفور علية كيلئ متشابهات كاعلم ثبيس مات-

سيدنا صديق اكبر كول أرامي لكل كتاب سركامعني بيه يه كدهشور عليظية مجھی متشابہات ہے آگاہ ہیں۔

ممكن ہے كه مولانا شبير احد عثاني حروف مقطعات كو منشابهات اى سے نہ (m) مانے ہوں۔

> علماء د بوبئرے ذھول ہوگیاہے۔ (1)

على واحتاف كم متفقة تظريه يركوني حوالة بين آيا-(0)

بدواضح نبين كياكآب عليه كومتنابهات كاعلم بذريعه وي بيابذر بعداجتهاد (7) آ ئے ہماری گزارشات ملاحظ میجے۔

(ماہنامہ سوئے تجازش ۲۸ ماہ تمبر۲۰۰۲)

اس کے بعد محترم قادری صاحب نے ہماری اس بات کے متقد بین احتاف حضور عليضة كيليح متثابهات كاعلم نبيس مانع يرتجره كرتة بوئ يانجوين قبط ميس اقوال صحابه کا عنوان قائم کر کے کلھا کہ جمارا دعویٰ پیرے کہ جمہورا مناقب ہی نہیں بلکہ تمام امت كالقاق ب كه حضور عليظة متشابهات كاعلم ركھتے ہيں اور كوئى حنفی عالم اس كالمنكرنيين نبيس منه منقدم اورندمتا خر\_ (ص ۴۸)

يني وعوى محترم مفتى قادري صاحب يهلي بھي كر يك بين جس كے جواب

يْن بهم نِ لَلها فِهَا كَا مِناف وَهَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ أَللْهُ بِرِوقَف كُولازم ما نَتِ بين جمر کا یہ معتی ہے کہ منشا بہات کی تا ویل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جا بتا ہ منفذ مین میں ے سی نے کوئی استثنا میں کی البت بعد میں سس الائٹ امام سرحسی اور کھر الاسلام امام بردوی نے حضور علیہ انسلام کی استثناء کی ہے اور بعد والے بہت سے حضرات نے ال ی کی چیروی کرتے ہوئے ایسا نظریہ اختیار کرلیا اور اس کیلئے ہم نے شارج امیر بادشًاه حَنَّى كَيْ كِتَابِ تِيسِيرِ أَحْمِرِينَ اس ١٦٣، علامه ابن عابدين حَنْيٌ كَيْ كَيَابِ نسمات الاسحار على شرح افاضة الانوارض ٦٨ اور ملائظام الدين الكير انوى افتفيّ كي نظامي على الحسائي ص ١٠ كے حوالے ویئے تھے اور سزيد لکھا تھا كہ قاضي شاء اللہ صاحب ياني پٽي نے لکھا ہے کہ حفظیہ کا مختار فدجب میدے کہ متشابہ کی مراہ کونییں بایا جا سکتا اور اس تار رسول علي اور باقي اوگ برابرين \_ (حاشية تغيير مظيري ج اص ١١)

ان دلائل کے باوجود محتر م مفتی قادری صاحب کا پھر پیدوعوی کے تمام امت کا ا تفاق ہے کہ حضور علی متشابهات کاعلم رکھتے ہیں اور بید دعویٰ کدکوئی حنی عالم اس کا مَعْرَضِين الوبيكو \_ كوسفيد مان كروعوى \_ بھى زياد ە تىجب الكيز ہے۔ اقوال صحابة أوران كالمفهوم

ہم نے اس سے پہلے تحریر میں لکھا تھا کہ حروف مقطعات کے متعلق ساف ئة تين تشم كلمات استعال فرمائ بين اولاي كدية وف ميت الله تعالى لعني الله تعالی کا راز ہیں۔ دوم مید کہ بیر دوف کتاب یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا راز ہیں۔ ا المرام المراكب يحروف الشرقعالي اوراس كرمول كورميان راز ہيں۔

الله تعالى كا راز بين اورقر آن كريم مين الشرتعالي كا راز بين ان جملول و منہوم تو آید ہی ہے بیعنی میروف اللہ تعالیٰ کا راز ہیں جس پر اس نے کسیٰ کو آگاہی رَ إِنَّا إِنَّ جَكِمَتِيسِ مِنْ جَمْلُهِ سِينٌ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ كَامْفَهُوم بِهِلْ جَمْلُون مِنْ تَقْلَقَ

ے اور حضرت صدر این آکیم کا ارشاہ ہے فیٹی تھی آئی کیت اپ سیسٹو و سیٹر اللہ تعالی فی مور اللہ آئی اللہ تعالی فی اللہ آئی آئی اللہ تعالی کا تھی اللہ آئی راز تر آن کر ہم میں سور توں کے اوائل تعین حروف مقطعات ہیں، جب حضرت صدیق آکیم کی الفاظ یہ ہیں، جب حضرت صدیق آکیم کے الفاظ یہ ہیں توان کے مفہوم کو میٹر تین اللہ و کر مشکو لوہ کہ اللہ تعالی اور اس کے در مول کے در میان راز ہیں کے مفہوم میں نہیں لیاجا سکتا ، اس لئے کہ دونوں کے مفہوم میں نہیں لیاجا سکتا ، اس لئے کہ دونوں کے مفہوم میں فرق ہے۔

بهاري اس بحث برمحترم قادري صاحب اتوال سحاباً وران كامفهوم كاعتوان قائم كرك لكينة من كه معفرت ابو مكرصد الله كالرشاه ب في تحلّ كِمّاب مِيتُرو مِيتُرُ الله فيى المُفُرِّآنِ أَوَائِلَ السُّورِ. (معالم التربيل جاس ١٩٨) كن آلاب على داد كى بات جونى ہے اور الله تعالىٰ كاراز قر آن يس اوائل سور (مقطّعات) ہيں اور بھر حضرت برُّ، حضرت عَمَّانٌّ، حضرت ابن مسعودٌ اور حضرت عليَّ ہے بھی اس بارہ میں اس قتم کے ارشادات نقل کئے اور پھرامام بیضادیؓ ہے اس کامفہوم نقل کیا اور پھرامام يضاوي كى عبارت كى تشريح امام شيخ زاده منفي ك نقل كى اوربيظا بركيا كه شيخ زاده منفي نے امام بیضاویؓ کی تائید کی ہے حالانکداییا نہیں ہے بلکہ امام شیخ زادہ جنگی نے امام بضاویؓ کے انداز عاویل پر گرفت کی ہے، امام بیضاویؓ تو شافعی المسلک میں اور متشابهات کے بارہ میں احماف اور شوائع کا بنیادی اختلاف ہے، حضرات صحابہ کرام کے جواقوال امام بیضاویؒ نے قتل کئے ہیں جن کا حوالہ محترم قادری صاحب نے بھی دیا ہے سیاقوال چونکہ شواقع حضرات کے نظریہ کے خلاف تھے اس لئے اہام بیضاوی نے ان کی تاویل کرتے اپنے ہم مسلک لوگوں کو اعتراض سے بچانا جا ہا اور کہا کہ شاہدان حضرات کی مرادیہ ہو مگرامام ﷺ زاوہ حنی امام بینیاوی کے اس انداز پر یوں گرفت الرية بين أوَّلَ السَّصَيْفُ مَارُونَي عَنِ الْمُخَلِفاءِ وُغَيْرِهِمُ وَصَرَّفَهُ عَنُ طُلهِ وَمُ حَيْثُ قَدَالُ وَلَكُلَّهُمُ أَرَاكُولُوا. ﴿ تَشْخُوا وَمِلْ أَنْهِ الدِيمَا وَي مَ مَعْلِوهِ التنبول) كەمصنف نے خلفا غاور و تمر حضرات سے جوروایت کی گئی ہے اس کی تاویل

نارانی

محترم مفتی قادری صاحب نے اس سے پہلی متطول ہیں جمی اور اس ایک نے بہلی متطول ہیں جمی اور اس ایک بیار تھی المسکی الگور کی عنی المسکی الگور کی عنی المسکی الگور کی امام جاء می فرمات جی کہ صدراول سے متقول ہے (سوٹ جائیس ۱۵ ماو تجبر ۱۳۰۰ء) اور تجرآ کے ایک مقام پر لکھتے ہیں جب بیٹا بت ہے کہ صدراول سے خلفاء راشد بن اور تمام ایک مقام پر لکھتے ہیں جب بیٹا بت ہے کہ صدراول سے خلفاء راشد بن اور تمام ایک متنام ایک موقف کی ہے (رسالہ فیکورہ س ۵۸) اس سے خلاجر ہوتا ہے کہ اور تمام ایک سے مقام حب صدراول سے زمانداول مراد لے رہے ہیں، جب اس سے کہلی مقام کی اس سے کہلی سے کہلی مقاور کی صاحب صدراول سے زمانداول مراد لے رہے ہیں، جب اس سے کہلی میں ایک کی بیار

سى قبط ين محترم قادرى صاحب نے يہى حوال نقل كيا تو ہم نے ہمى صدر اول كے الفاظ برغور كے بغير تكما كہ جب احماف كا مقار نظرية بية بيت قواس كے خلاف نظرية و صدر اول سے كيسے قرار ديا جاسكتا ہے (ماہنا مدفسرت العلوم اپر بل ٢٠٠٧ء) يعنی ہم نے بحص غور كئے بغير صدر اول سے زمانہ اول ہى ہجھ ليا گر بعد ميں ان الفاظ برغور كرنے سے معلوم ہوا كہ صدر اول سے زمانہ اول ہى ہجھ ليا گر بعد ميں ان الفاظ برغور كرنے سے معلوم ہوا كہ صدر اول سے زمانہ اول مراوبین بلكہ صدر اول سے صدر المشويعة الاول مراوبین ایک اکبراور اول كہلات بين اور وجم سے اصغراور الی كہا ہے ہیں۔ امام تجاوندی نے صدر المشويعة بين المول كراور اول كہلات بين اور وجم سے اصغراور الی كہا ہے ہیں۔ امام تجاوندی نے صدر المشويعة المراور اول كہا ہے ہيں الاول كاحوالہ ديے ہوئے كہا ہے كہا ہے

یقینا اس بارہ میں غور کرنے کے بعد محتر م قادری صاحب بھی اس بارہ میں بناری تا کید کریں گے۔ جب صدراول سے زمانداول مرادئیں توامام جاوندگ کے حوالہ کوسحانہ اور تابعین کے اقوال کی تغییر نہیں بنایا جا سکتا کہ ان صحابہ وغیرہ هم کے اقوال کا مطلب ہیں ہے کہ بیتر وف اللہ تعالی اوراس کے رسول کے درمیان رازی اور ان اقوال کا مطبوم جیسا کہ امام بیناوی نے بیان کیا ہے بلکہ ان اقوال کا مفہوم جیسا کہ امام شخیوم جیسا کہ امام مفہوم کے بیان کررہے ہیں۔ مفہوم کے کہا ظ سے اس مفہوم کے کہا ظ سے اس

قاضی ثناء اللہ صاحب یاتی پٹی .....ہم نے لکھا تھا کہ قاضی صاحب نے ابنا نظریہ تو بہی بتایا ہے کہ مقطعات کامفہوم حضور نبی کر بم تنظیم جانے ہیں اور یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ کے درمیان راز ہیں گر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے گرا حناف کانہ ہب یہ ہے کہ حضور ملاقے بھی متشا بہات کاعلم نہیں رکھتے اور اس کیلئے ہم نے حاشیہ تفسیر مظہری ج اص مما کا حوالہ دیا تھا۔

محترم قادری صاحب نے قاضی صاحب کی ایک عبارت پیش کی جس میں انہوں نے اپنے نظریہ کے مخالف قول کا رو کیا ہے اور پیمرمحتر م قادری صاحب لکھتے

یں انو نے : البوں نے جب نالف تول کا رو کر دیا اور کہا کہ یہ قابل اعتمادی ٹیل تو پھر حاشیہ میں اے اکثریت کا قول قرار دینا کیا معنے رکھتا ہے اس پرغورضروری ہے۔ (رسالہ فدکورہ میں ۵۳)

ہم محترم قادری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس بارہ میں پریشان اوٹ یا تیجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بات وہی ہے جوہم نے پہلے کہدری ہے کہ قاضی بائی بق صاحب کے بال اپنی تحقیق کے مطابق اکثر احتاف کا مختار مذہب بہی شانسی بائی بق صاحب کے بال اپنی تحقیق کے مطابق اکثر احتاف کا مختار مذہب بہی ہم ان کا اپنا اس کے مقتا بہات کا علم نہ ہونے ہی حضور علیہ السام اور باقی لوگ برابر بین مگران کا اپنا فظر بیاس کے مقتا بہات کا علم نہ ہونے افظر بیاس کے خالف قول کاردان کا تحقیق حق بنتا ہے اور ایا تعداری کا حق اوا کرتے ہوئے انہوں نے احتاف کا مختار مذہب بھی الگ بیان کر ایا تعداری کا حق اوا کرتے ہوئے انہوں نے احتاف کا مختار مذہب بھی الگ بیان کر ایا تعداری کا حق اور تاہوں نے احتاف کا مختار مذہب بھی الگ بیان کر ایا تعداری کا حق اوا کرتے ہوئے انہوں نے احتاف کا مختار مذہب بھی الگ بیان کر ایا تاہوں نے کے کوئی ضرورت نہیں ہے۔

علامة اوی مسامة اوی سامة قادری صاحب نے علامه آلوی کی ایک عبارت نقل لی ہے مگراس اکو کہ ہما مہ آلوی نے تو لی ہے مگراس کا محتر م قادری صاحب کوکوئی فائد و نہیں اس لیے کہ علامه آلوی نے تو افواقع حضرات کی طرح حضور علیہ السلام کے علادہ اوروں کیلئے بھی اس کاعلم مانا ہے جینا کہ ان کی عبارت کا ترجمہ خود مفتی قادری صاحب نے لکھتے ہوئے کہ اورائی اورائی مانا ہے اولیاء کا ملین کے کوئی نہیں جان سکتا (رسالہ فرکورہ مولی الله موالے اولیاء کا ملین کے کوئی نہیں جان سکتا (رسالہ فرکورہ سے کہ اولیاء کا ملین کے کوئی نہیں جان سکتا (رسالہ فرکورہ سے کہ اولیاء کا میں مقتل ہما ہے آلے وہ یہ ہم اورائی میں مقتل ہمات کے بات میں شریب مانے ہیں تو چھ کم از کم پہلے اپنا ہے مانے ہیں تو چھ کم از کم پہلے اپنا ہوئی کی وضاحت تو فر ہادیں۔

ملاجیون .....مولانا عبدالحلیم آلصنوی ّاورسیدامیرعلیّ .....محترم قادری صاحب نے ان جِسْرات کی عبارتیں نقل کی جیں کہ منشا بہات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ ہے۔ نے درصیان راز جیں تو اس بار و بیس جم پہلے عرض کر بچکے جیں کہ متاخرین احناف نے

۔ امام سرحتی اور امام بردوی کی چیروی کرتے ہوئے ایسا نظریدا تختیار کیا ہے، اس سے معقد ثین احتیاف باان کے مطابق مختی رنظریدا تختیار کرنے والوں کوکوئی فرق تیس پڑتا۔ معفرت مجدد الف ٹائی ۔۔۔۔ محترم قادری صاحب نے مطبرت مجدد مساحت کی ایک عبارت بھی چش کی ہے کہ حروف مقطعات عاشق ومعشوق اور محت و

ساحب کی آیک عبارت بھی چیش کی ہے کہ حروف مقطعات عاشق ومعشوق اور محب و معلوب کی آیک عبارت بھی چیش کی ہے کہ حروف مقطعات عاشق ومعشوق اور محب و محبوب سے ور میان تخی اسرار چیں گر اس ہے بھی مفتی صاحب کو کہھ حاصل نہیں ہوتا اسلے کہ اس ہے چند سطری پہلے مضرت مجد دصاحب فریائے چیں اور ایسے حروف مقطعات جو قرآنی سور تول سے اول چیں واقع جو نے چیں سب متشابهات جی اس مقطعات جو قرآنی سور تول سے اول چیں واقع جو نے چیں سب متشابهات جی اس جی جن کی تاویل پر علمائے را تخیین کے سودا اور کسی کو اطلاع شمیں دی گئی۔ ( مکتوب فیم جن کی تاویل پر علمائے را تخیین کے سودا اور کسی کو اطلاع شمیں دی گئی۔ ( مکتوب فیم باس کو اپنے میں گئی تروید اس کو اپنے حق جی ہے۔ جس کی تروید اس کو اپنے حق جی جب کی ہے و مفتی صاحب اس کو اپنے حق جی جس کی تروید اس کو اپنے حق جی شمی کی تروید کی ہے و مفتی صاحب اس کو اپنے حق جی شمی کی تروید کیل بنا تکھے جی جن کی ہے تو مفتی صاحب اس کو اپنے حق جی شمی کی تروید کیل بنا تکھے جی جن کی ہے دو مفتی صاحب اس کو اپنے حق جی شمی کی تروید کیل بنا تکھے جی جن کی ہے دو مفتی صاحب اس کو اپنے حق جی شمی کی تی ہے دیں ہی کی تروید کی ہے دو مفتی صاحب اس کو اپنے حق جی شمی کیسے دلیل بنا تکھے جی ؟؟؟

کن میں متفاجات اول جیما کرانیہ عبارت میں ہے جُازُ اَنْ یَکُوُرُو النّبِیْ النّبِیْ مُلَاثِیْتُ مَعَلَوْم لِغَیرُ مِ مَن حَسَسْتُو صَدًا مِه السَّعْمُ لِینَم مِدُورِ إِذَٰنِ الْبَیْانِ لِغَیرُ مِ فَیْنَفَی عَیْنَ مَعَلَوُم لِغیرُ مِ ( حاشیہ نور الانو ارس ۹۳) او مکناہے میصور ملیہ السلام کو نصوسی شور پر اس کی تعلیم وی افرون کیلے فیر معلوم ہی باتی او طاہر کرنے کی اجازت نہ اواق یہ آپ می الماق کے علاوہ اور ان کیلئے فیر معلوم ہی باتی و شاہر کرنے کی اجازت نہ اواق یہ آپ میں مقوم ہی باتی و شاہد

ائی طری بیعض اور مبارتیں بھی ماتی ہیں بنن ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقطعات ان هفرات کے بزو کیا مفور ملیا السلام کے بق ہیں مقشا بہات ہیں ہے نہیں ہیں اور مواد نا شہر احمد مثانی نے ترجمہ قر آن کریم میں اور مواد نا تخر اس ماحب نے التو میافاوی فی حل تغییر الدیعاوی ہیں کے حاشیہ ہیں اور مواد نا تخر اس حاجب نے التو میافاوی فی حل تغییر الدیعاوی ہیں اور بعض ویکر معفرات نے لکھ ویا ہے کہ میں تروف الند تعالی اور اس کے رسول میں کے اور بین کی تحقیق ہے اور اس مورت میں میں مانا پڑیا کہ ان معفرات کے درمیان داز ہیں تو یہ ان کی تحقیق ہے اور اس مورت میں میں مقتا بہات ہیں ہے نہیں کے مشرات کے نزو کیک ہوئی میں مقتا بہات ہیں ہے نہیں کے ترون کی اس میں مقتا بہات ہیں ہے نہیں کے ترون کی میں مقتا بہات ہیں ہے نہیں کے ترون کی ان اور اس میں مقتا بہات ہیں ہے نہیں کی اس میں اور شاتو مقتا ہا کی تعرب کی باتی نہیں رہتی ہے۔

الن تقنيبه من من الدري ساحب في المام الذن قنيبه كي عبارت بيش كي ب جس مين ب كدالريد كهاجات كد صنور عليه السلام كوجمى متشابهات كالعلم نيس تفالة بجر قرآن بدامة النهات كادرواز وكل جائة كا(رساله مذكوروس ۵۸) ال تشم كے اعتراض فاجواب مم بہلے دے بچلے بیس كما كرضور منتیج كے لئے مقطعات كاعلم مان بھی لیس قو احتراضات كادرواز وقو تب بھی كھل جاتا ہے اور افغات مساحة اضاحة و تنظیم بیس۔

یا اعتراض بھی ہوسکتا ہے کہ قرآن کر پیماؤ حضور علیہ السلام اور قیامت تک ر آنے والے او ول کیلئے ہدایت ہے اور ہدایت ای صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ اس کا مشہوم واضح ہوں کیلئے فیرواضح ہو مشہوم واضح اور درمروں کیلئے فیرواضح ہو قرمطاب ہے : وگا کہ قرآن کر میم کا ایک حصہ حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ مختص قرمطاب السلام کی ذات کے ساتھ مختص

ے حالیا نکہ ایسا نظریہ و کسی کامین اے۔

عادا عداليا سريدون الما عراج -عندا عداليا سريدون الم المحارة الماريم عن جيست المحكم الكياب تعالی کا جی تهمیں الکتاب بعنی پوری کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اگر حروف مقطعات کا آپ کو فتا اوراس کے یا وجود آپ نے امت کو تعلیم فیس دی تو پیفر مان خداوندی نعوز مصاول تشريرة

(3) اور يواعة اض بحى بوسكتا ب كرالله تعالى في آب علي كي ذه وارى لكائي فيت لينتابس مَانَفِيلَ الميقيم كرجواوكون كي طرف اتارا كميا آب اس كي وضاحت ول كرما ين كري اورلوگول كي طرف سارا قرآن اتارا كيا ہے، اگر متشابهات كا ا آپ علی کو تھا تو اس کی وضاحت مجھی آپ کے ذمیقی گر آپ علی کے نو ت کواس کی کوئی آعلیم نہیں وی ،اس قتم کے اور بھی اعتر اضات و کتے ہیں اس لئے نتی قادری صاحب کو اعترانسات کا در داز د تھلنے کا بہانہ بنا کر متفقد بین احناف کے لربيت اعراض نبين كرنانيا ہيں۔

جمن او ول کا نظرید میت این تفایمات کا علم صرف العد تعالی کو ب الن ک ع أو مسئله بالنكل صاف ب كرفر آن كريم كى جن آيات كى تلاوت اور فيوس و أول ك و سے وضاحت آپ علی کو در اگائی تی آپ تھے نے اس کے مطابق اپن مددارى بالنسن طريق نجعاني اورجن أيات ياكلمات كي سرف علاوت كالعاعد وم ارى لگائى گئى ادر مفہوم كاعلم ندآ پكوريا كيا اور ندآ پ امت كو غيوم يَه بنيات كے ذمدوار تفقة أب عليه في الما في مدواري كونهي مكمل طور برادا كيا وال لي تضور عليه السلام كي ثان اور نبوت کی اسداری کالحالار کتے ہوئے حقد میں اس ف کا گفریے ہی را گئے ہے۔ حناف كااعلان سليم

جنا ہے مفتی قا دری صاحب یہی عنوان قائم کر کے قامنی ثناء اللہ صاحب یانی پٹی کی الیا عبارت پٹی کرتے ہیں جس سے طابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی

طرف سے قرآن کے تحکمات اور متشابہات کا حضور النظیفی پرواضح کرنا مشروری اور الازم ير (س١١) مكر بهم ملي والنح كر يحك بين كدخود حطرت قاضي صاحب في فرمایا ہے کہ اکثر احناف کا مختار مذہب سیہ کہ منشابہات کونہ جانے میں صفور علیہ السلام اور یاتی لوگ برابر بین-

مفتی قادری صاحب میں عنوان قائم کر کے لکھتے ہیں کے اگر رسول اللہ علیہ کے بارے میں کہا جائے کہ آپ متشابہات قرآنی کاعلم نہیں رکھتے تو خطاب کا بے (サルイ)しも二月かりけからかる

محترم قاوری صاحب ہے گزارش ہے کہ قرآن کریم کے مخاطب قیامت تك آئے والے اوگ جي اور بيان كيلئے بدايت ہے تو اگر آپ والے اعتر اض كوتتكيم الراميا جائے تو يمي اعتراض عام لوگوں كے حق ميں بھي ہوسكتا ہے كہ جب وہ قرآن تریم کے مخاطب میں تو ان کو متشابہات کاعلم کیوں نہیں دیا گیا، اس سے تو خطاب بے فائدہ ہونالازم آتا ہے، اس کاحل اس جواب کی روشنی میں حاصل کر لیمنا جاہیے جو منسوخ الحكم آيات براعتراض وارد جوااور حضرات فقهاء كرام في اس كاجواب دياء ﴿ ﴾ احمة النسبية واكه جب آيات كالحكم منسون بينو كجراس كي تلاوت كو كيول باقي ركها كميا بياتو بے فائدہ ہے، اس كا جواب ديا كيا جيسا كدامام مرحى نے بھى جواب ديا ہے كہ قرآنی آیات کی تلاوت کے ساتھ دو تھم مقصودی ہوتے ہیں ، آیک سے کہ اس کو پڑھ کر غماز کا جواز ہوتا ہے بیعنی نماز میں ان کے پڑھنے سے نماز کی ہوتی ہے اور دوسرا تھم ہے وتا ہے کے بینظم مجرز ہے لیعنی اس جیسا تلوق میں ہے کوئی نہیں لاسکتا اور حکم منسوخ ہو جانے کے بعد بھی ید وولوں مقصوری تھم ماتی رہتے ہیں، پھر آ کے امام سرصی نے منسونُ الكام أيات كى علاوت باقى ركھنے كى مثال عن متشابهات سے دى ہے اور فرمايا ٱلاَتَوْيِ ٱنَّ المُتَسَايِهُ فِي الْقُرُانِ إِنْمًا يُنبُتُ هٰذَانِ الْحُكَمَانِ فَقَطُّ (اسول

گویڈراچیوق ہےا<sup>گا</sup> "

محترم قاوری صاحب نے کڑارش ہے کہ آپ نے صراحتا تو ورکتاراشارتا بھی اس کا ذکر تیں کیا کہ عارا یظریہ ہے ادراس فظریہ کے جوت کیلئے ہم بحث کر رہے ہیں البتہ بعض علماء بالخصوص اصول الشاشي اور نور الانو ار وغیرہ کا ترجمہ اور حاشیہ لکھنے والے حضرات کی عبارت میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ آپ علی کو اس کا علم بذر بعدوجی تھا۔ محترم قاوری صاحب کواس حقیقت سے انکارنہیں ہوگا کہ دعوی اورنظر ہیہ سی عبارت کے خمن میں متعین نہیں ہوتا بلکہ دعویٰ اور نظریہ کی وضاحت اور صراحت ضروری ہوتی ہے بالحضوص جبکہ عبارات بھی متضا د تظریات کو ثابت کر رہی ہوں اور ہوں بھی ان لوگوں کی جوعقائد میں نظریہ اور دعویٰ کرنے والے کے مخالف طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں،اس لئے محترم قادری صاحب کا بیکہنا کہم نے سوئے تجازفروری الم ٢٠٠٠ ويس واضح كرويا تفايير بالكل بي جااور لا يعنى يات ب- بم في مارج ١٠٠٠ و ے مضمون میں باولائل واضح کیا تھا کہ متشابہات ہے متعلق علم نبوی بھیائی کے بارہ میں علم واحناف کے تین نظریات ہیں ، ایک ہے کہ متشابہات کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، دوسرا بیر کہ حضور علیہ السلام بھی منشا بہات کو جانتے ہیں اور تنیسرا بیر کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ امت کے کچھ افراد بھی متشابہات کا علم رکھتے ہیں۔ محترم قادری صاحب ہے ہم نے پہلے بھی گذارش کی تھی اور اب بھی گذارش کرتے ہیں کہ آپ کا ان نظریات میں سے جونظریہ ہے اس کی صراحت اور وضاحت کریں تا کہ اس کے مطابق آپ کے پیش کردہ دلائل کا جائزہ کیکر بحث کو سمیٹا جا سکے،اب تک کی آپ کی عانب ہے چیش کروہ عبارات میں نظریات کا تضادیا یاجا تا ہے جس کی تفصیل ہم آپ ك سامن عرض كرت بين، آپ في بعض عبارات بيش كين كه متابيات كاعلم صرف حضور عليدالسلام كوب اوربعض عبارات بيش كيس كرجضور عليدالسلام كے ساتھ امت کے افراد کو بھی ان کا علم ہے مثلا آپ نے لکھا۔

السرنسي ج من م م م ) كيا آپ د كيمية نبيس كه قر آن كريم بين جوهنابه بين وه صرف ان بي دو كلموں كو قابت كرتے ہيں۔ جب انتخاب اور منسوخ الحكم آيات كى تلاوت باقى ركھنے ہے مقصود جواز صلاق اورا عبار نظم قابت كرنا ہے تو متخابهات كاعلم صرف الله انها بي ركھنے ہے مقصود جواز صلاق اورا عبار نظم عابت ميں بھى بيد دونوں مقصود حاصل ہوجاتے ہيں اس لئے متفد مين احتاف كا نظريه بى بہتر ہے تا كه اعتراضات كے دروازے نه كمليں، جب متفابه كے درواز ك نه كليں، جب متفاب كو مقد مين احتاف كا مقصد جو امام مرحى نے بيان كيا ہے وہ متفد مين احتاف كا مقصد جو امام مرحى نے بيان كيا ہے وہ متفد مين احتاف كا تحال به وجاتا ہے تو محترم قادرى صاحب كو خطاب احتاف كے نظريه كے مطابق بھى حاصل به وجاتا ہے تو محترم قادرى صاحب كو خطاب لي الم ابن قتيب كى عبارت كو دليل ہى چيش كرنا قطعاد رست نبيں ہے۔ (افضلہ اتحالی ہم نے مفتی قادرى صاحب كى دليل ہى چيش كرنا قطعاد رست نبيں ہے۔ (افضلہ اتحالی ہم نے مفتی قادرى صاحب كى دليل ہى خود والے عبال كرديا ہے، آگے جب دہ بجھادر لكھيں گوان اس پر بحث كا بيا تهم مخفوظار كھتے ہيں)۔

ہم نے مفتی مخرخان قادری صاحب ہے علم نبوی علیف اور منشا بہات کے موضوع پرتج رہی بحث کے آغاز میں ہی ان ہے مطالبہ کیا تھا کہ قاعدہ کے مطالب اس موضوع پرتج رہی بحث کے آغاز میں ہی ان ہے مطالبہ کیا تھا کہ قاعدہ کے مطالب اس اور میں اپنا نظر بیتو واضح کریں کہ منشا بہات کاعلم آپ علیف کوئی حاصل تھایا کسی اور کوئی وہ حاصل بوسکتا ہے اور پھر بید کہاں علم کے حصول کا ذریعہ کیا تھا۔

(ما بهنامه تصرت العلوم ص ٢٥ملخصا ماري ١٠٠٧ ء)

مارے اس اصولی مطالبہ کو مانے کی بجائے اور اپنے نظریہ کی وضاحت کی جائے اور اپنے نظریہ کی وضاحت کی فرمدواری پوری کرنے کی بجائے محترم فادری صاحب اپنے رسالہ ماہنامہ سوئے تجاز مسلم او میں اپنی ساتو ہیں قبط میں یوں لکھتے ہیں '' ایک معاملہ آپ نے یہ جس اسمانو ہیں قبط میں اور کھتے ہیں '' ایک معاملہ آپ نے یہ جسی اضافیات کا علم رکھتے ہیں ۔ جسی اصابات کہ اجھی تک واضح نہیں : واکدا کہ آئے ہے میں گزارش ہے کہ ہم نے سوئے جاز اور سلم بذر رہیدوی ہے باید رابعہ اجتماد؟ اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ ہم نے سوئے جاز فروری میں قبط انہ مراک تحت اس حقیقت کوخوب واضح کردیا تھا کہ الن کا علم آپ علی اللہ اسمانہ کا بیا حقیقات کوخوب واضح کردیا تھا کہ الن کا علم آپ علی گئیں۔ (۹) جارااختلاف صرف امت کے حوالہ سے بیعنی راتخین متشابہات کاعلم نبیس رکھتے۔(رسالہ ۱۳۳ ماہ تمبر ۱۳۰۷ء) میں دریالہ میں اضح کی ایک امرید کا کہ مارفی وقت ایسا و کوئیس جان سکتا کھی

ان عبارات ٹیں واضح کیا کہ است کا کوئی فر د منتشابہات کوئیں جان سکتا تکر اس کے برخلاف بھی لکھامشلا

(۱) لیعنی اللہ اتعالٰی کی عطامے بندے بھی ان کاعلم رکھتے ہیں للبندا تعارض ختم۔ (رسالہ جنوری ۲۰۰۹ء ص ۴۶)

(۲) بعض اہل علم کی شخفیق کے مطالق جمہور بلکہ است کا سیج کہی موقف ہے کہ مقتابہات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر اہل علم کو بھی حاصل ہے۔ (رسالہ مذکورہ ش ۴۸)

(۳) عَلَم تاویل فقلا ان راَقلین کا حصہ ہے جو فقنہ بریانہیں کرتے بلکہ تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ (رسالہ ماہ اکتوبر ۲۰۰۴ء ص ۵۰) اس کومختر م قادری صاحب نے نہایت ہی خوبصورت کاعنوان دیاہے۔

(۵) اکثر متاخرین، تمام معتزله اور آئمنه تفسیر کا مذہب بین ہے که راتخین متنابہات کی تاویل جانتے ہیں۔(رسالہ ندکوروس۵۵)

(1) قرآن کائز ول بندوں کے فائدہ کیلئے ہے آگراہے اللہ تعالیٰ کے علادہ کوئی شجانے توطعن کرنے والوں کوموقعیل جائے گا۔ (رسالہ مذکورہ س ۵۵) ان عبارات بیں امت کے افراد کیلئے بھی متشابہات کاعلم مانا گیاہے، جب مختر م قادری صاحب کی بیعبارات دومختلف نظریات کو ثابت کررہ بی بیں بیں تو ان عبارت سے بھلاان کے نظریہ کا تعین کیسے ہوسکتا ہے، اس لئے ہم حق بجانب ہیں کہ قادری صاحب ہے گزارش کریں کے فعول بحث کو طول دینے کی بجائے اسے نظریہ کی (۱) امت کی اکثریت خصوصاعلاء احناف کامسلک بیت کدان کاعلم امت کے اللہ علم کو دنیا میں حاصل نہیں ہوسکتا البت آخرت میں آگا ہی ہوجائے گی۔ اللہ علم کو دنیا میں حاصل نہیں ہوسکتا البت آخرت میں آگا ہی ہوجائے گی۔ (رسالہ جنوری ۲۰۰۴ میں ۲۷)

(۲) جس كا ادراك امت كوحاصل نبيس بوسكتا بال حضور عليظ الله تعالى ك بتائے سے جانع ہیں۔ (رسالہ مذكورہ س۳۳)

( m) آپ متشابهات کاعلم رکھتے ہیں جن کے معنی ہے کوئی امتی آ گاہ تیں۔ ( رسالہ خدکوروس m)

( ٣) منمیر رسول الله عنظیهٔ کی طرف او تی بین الله تعالی نے آپ عنظیهٔ کو ان کے عالم اور محققین الله تعالی کو اس کا اسلاف اور محققین ان کے علم سے نواز ا ہے نہ کہ دوسروں کو، اس قول کو کثیر اسلاف اور محققین نے افتیارہ پہند کیا ہے۔ ( رسالہ مذکورہ س ۴۸)

(۵) آپ علی تو متنابہات کا بھی علم رکھتے ہیں جن کے مصنے پر کوئی امت میں تآگاؤیس ہوسکتا۔ (رسالہ ماہ فروری ۲۰۰۴ پس ۵۱)

(٦) اس کے بعد مینوں اقسام ذکر کیں اور واضح کیا کہ مختار موقف بہی ہے کہ اوآئل سور (حروف مقطعات) کاعلم حضور سرور عالم علیہ کیائے مخصوص ہے۔

( رسالهاهماری ۲۰۰۴، ص ۲۰۰

(۸) البذانيمين خوب شرح صدر كے ساتھ يتنكيم كرلينا جاہيے كه متشابهات كاعلم امت يرتبين حبيب خدا عليفة برآشكاراہے۔

(رسال ش ۲۳ ماه ایریل ۲۰۰۲)

وضاحت اور صراحت فرما ئیں تا کہ اس کے دائرہ میں ہی بحث کو رکھا جائے۔ اصولا

ہمیں مختر م قادری صاحب کے نظریہ کی صراحتا وضاحت تک آگے بحث کو روک دینا

چاہیے تھا گرید خیال کر کے ہم نے بحث کو جاری رکھا کہ پروپیگنڈہ کا زماتہ ہے ادر

قادری صاحب کے ہاتھ میں قلم اور اختیار میں رسالہ بھی موجود ہے وہ کہیں یہ

پروپیگنڈہ و نشروع کر دیں کہ قاران نے دلائل سے عابر ہوکر بحث کو خم کردیا ہے اس

نے ہم نے بحث کو جاری رکھا اور بحث کو جاری رکھتے ہوئے ان کی چھٹی اور ساتویں

قط کا جواب دیا جاری رکھا اور بحث کو جاری رکھتے ہوئے ان کی چھٹی اور ساتویں

قط کا جواب دیا جارہ ہا ہے۔

مُنترَم قاوری صاحب نے بحر العلوم کی عبارت سے بھی ولیل کیڑی جو عبارت سے بھی ولیل کیڑی جو عبارت سے بھی ولیل کیڑی جو عبارت سے بھی والیوا عم النبواع النب

جیرائی ہے کہ قادری صاحب کے قادری صاحب کی فیٹنے کی مفاتینے کے ساتھ کلام کودلیل بنا رہے ہیں اور بیصرف توجہ ندکر نے کا نتیجہ ہے ور نداس حقیقت ہے وہ بھی انکار نہیں کر سکیس کے کہ دلیل پختے ہونی جا ہے شکے کلام توجیہ تو ہن سکتی ہے مگر ولیل نہیں بن سکتی اور بحر العلوم اور امام از میری نے متاخرین احناف کے نظریہ کو اختیار کر کئے یہ فرما دیا ہے کہ آپ علیم کے جانبے میں ہمار داختیا ف نہیں ہے۔ امام اعظم کا موقف

محترم قادری صاحب نے مجی عنوان قائم کر کے نجوم الحواثی کی بیرعبارت یش کی ہے۔

اس عبارت برمحترم فاوری صاحب ایول حاشید آرائی کرتے بیں گدامام اعظم ہے بھی کوئی متعدم جنفی ہے؟ (رسال مذکورہ جس ۱۳۳۲)

الرواقعي بيعبارت مولا ناحسين احمد بردواري كي بيتوبيان كاذهول بوده عندنا سے امام صاحب كامونف مجھے حالاتك متن كى عبارت ميں عندنا سے متاخرين احناف بی مرادین ان کئے کے اگر امام صاحب سے پینظر پیٹا ہت ہوتا تو اس میں ا مناف کے نظریات مختلف نے ہوتے ، اس لئے کہ صاحب مذہب امام کے کسی فرعی مسلمہ کے خلاف اً رمفتی بہ قول نہ ہوتو امام کا قول ہی معتبر تھجما جا تا ہے جبکہ ہم نے باوالک لکسا کہ اس بارہ میں احتاف کے تین نظریات میں اور پھر قادری صاحب کواس سے بھی انکار نہ ہوگا کہ کسی کی جانب تھی شینت کرنے سے اس کا نظریہ ٹابت نہیں ہوتا،اس کا نظریہاس کے اقوال کی روشنی میں متعین کیا جاتا ہے کیاامام صاحب سے الی کوئی روایت ہے کہ اس کی روشنی میں امام صاحب کا پانظریہ سمجھا جائے کہ ان کے بز دید حضورعایه اسلام کومنشابهات کاعلم حاصل ہے، اگرالیک واسیح اور صرت کروایت مل جائے تو پھرتو جھٹڑ اہی تھٹم ہوجا تا ہے بلکہ امام صاحبؓ سے تو اس کے ظاف ثابت ے، حضرات علیاء کرام نے متثابیات میں ہے قرآن کریم میں مذکور ٹیڈ ویڈ ایسٹواء عك كسي التعكر ش وغيره كوجهي شاركها باوران ك باره ين امام المطلم فرمات مي فَمَاذَكُرُهُ الله تَعَالَى فِي الْقُرُ آنِ مِنْ ذِكُر الْوَجُدِ وَالْيَدِ وَالنَّفُسِ فَهُوَلَّهُ صِفَاتٌ بِلاَ تَحَيْف لِي جوالله تعالى فقرآن كريم مين وجداور يداور الفس كاذ كرفر مايا ہے لیں وہ اس کی صفات ہیں اور بلا کیف ہیں لیعنی ان کی کیفیت کوئیس جانا جا سکتا۔ (الفقه الأكبرمع ترجمه البيان الازبرس ٣٣مطيوعه اداره نشر واشاعت مدرسه نصرت العلوم كوجرانوال ) جب ان متشابهات كوامام صاحبٌ نے بلا كيف على الاطلاق فرما كر والشيخ كرويا كدان كى كيفيت كوكونى بهى ثبين جانتا تواس والصح نظريه كے ہوئے جوئے حض امام صاحب كى جانب منسوب بات يركيع اعتاد كياجا سكتاب-

عبارات كامفهوم

محترم قادری صاحب میں عنوان قائم کر کے تکھتے ہیں کہ آپ نے جو عبارات ذکر کیس اور ان کا مفہوم ہے لیا کہ امام نخر الاسلام اور امام شمس الاتمہ نے حضور ﷺ کوشٹنی کیا ہے ورت پہلے احتاف ای کے قائل نہیں ، درست نہیں بلکدان کا مفہوم ہے ہے احتاف ای کے قائل نہیں ، درست نہیں بلکدان کا مفہوم ہے کہ ان دونوں برزرگوں نے متقدین کی ہی بات کو واضح کیا۔ (رببالہ فدکورہ عسم منہوم ہے کہ ان عبارات کا مفہوم نہیں لیا عسم منہوم ہے کہ جم نے ان عبارات کا مفہوم نہیں لیا بلکہ ان مبارات کا مفہوم نہیں لیا بلکہ ان مبارات کا مفہوم اس کے بغیر کوئی اور بنما جی نہیں جو مفہوم جم نے واضح کیا ہے واضح کیا ہے وہ عبارات کا مفہوم کیا ہے دو عبارات اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہیں جمن کو جم بیمال پھر بیش کر دیتے ہیں تا کہ مصنف مزاح انصاف کر سکے۔

وورى عبارت على ما بن عابدين كاتنى (خيلافًا لَلْمَحَنَفَيَة) حَيْثُ فَكُرُهُ اللّهُ يَسْتُحَنِّرُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَلَا كُرُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَلَا كُرُ

أَنَّ السَّمَتُسَايِةَ وَضَحَ لَهُ دُونَ عَيْرِهِ إنسمات الاسحار على شرح افاضة الانوار ص ٢٨) اس عبارت كاتر جميض كيلى عبارت عامًا عِلما إ

تیسری عبارت مولا نانظام الکیرانوی کی تھی جس کا ترجمہ ہم نے پیش کیا تھا کہ آخر الاسلام اور شمس الائنہ نے حضور علیہ السلام کومنتقلی کیا ہے اور باتی حضرات متفاجهات کا علم صرف الند تعالی کیلئے بنی مانے ہیں۔ (افطامی علی الحسامی سوم)

چوتھی عبارت قاضی شاہ اللہ صاحب پانی پی کی تھی جن کی عبارات کو محترم قادری صاحب بار بار پیش کرتے ہیں ، ان کی عبارت کا بھی جم نے تر جمہ بیش کیا تھا کہ مشابہ کے بارہ ہیں دوقول ہیں ، ایک قول یہ ہے کہ تادیل اور تائل کے ساتھ اس کی مراہ معلوم کی جاسکتی ہے اور دومر اقول یہ ہے کہ ایسانہیں ہوسکتا، پہلے قول کے مطابق نی اور غیر نبی برابر ہیں اور دومر ہے قول جو حنفیہ کا مختار مذہب ہے اس میں بھی نبی اور غیر نبی برابر ہیں ۔ ( حاشیہ تغییر مظہری جاس ۱۹)

بیعبارات این مفہوم میں اس قدر داختے ہیں کہ اس کا انکار معمولی سمجھ بوجھ والا آ دی بھی نہیں کرسکتا چہ جائیکہ کوئی عالم اس کا انکار کرے۔ قا دری صاحب کی عجیب منطق

محترم قادری صاحب کلصے ہیں اگر ان دونوں اہل علم نے متقدیمین کی خالفت کرتے ہوئے یہ بات کہی ہوتی تو تمام متاخرین احتاف ان کی بات کو یہ کہتے ہوئے صنز دکر دیتے کہ ہم متقدیمین کی بات وقول کو ہی لیس گے گراہے ہرایک نے قول کیا (رسالہ مذکورہ ص ۴۵) اس عبارت سے طاہر ہوتا ہے کہ محترم قادری صاحب کو گہری نظر کے ساتھ فقہ ، فیاوی اور اصول فیاوی کی گئیب کے مطالعہ کا موقع ہیسر نہیں آیا ور نہ وہ ایسا ہر گزند کہتے اس لئے کہ بے شارا یہ مسائل ہیں جن ہیں متفذیمین اور متاخرین کی آرا ہے مسائل ہیں جن ہیں متفذیمین اور متاخرین کی آرا ہے کومتوں ہیں شامل کرلیا گیا گرشار جین متاخرین کی آراء کومتوں ہیں شامل کرلیا گیا گرشار جین

نے متعقد مین کے اقوال کو بھی نقل کیا تا کہ صورت حال واضح ہو جائے ہے۔ شک متا خرین ماما وا حان کا انظر یہ جو متون میں تصابحوا ہے وہ کیل ہے کہ بی کریم النظام ان قاتا ہوا ہے وہ کیل ہے کہ بی کریم النظام ان قاتا ہوا ہے وہ کیل ہے کہ بی کریم النظام ان قاتا ہوا ہے وہ کیل ہے کہ بی کریم النظام ان قاتا ہوا ہے ہے تا اور جن اور جن اور جن اوو و جی کریم کے حق میں بھی متفالہات میں ہے جائے ہے تی ان کا علم وہ جنو و منیو اسلام کیلئے بھی تیں والے ہے جیسا کہ مفات کو بیل کریم کی متفالہات کیا گئے۔ ان ما خا اور قیامت کا علم و غیرہ - متا فرین کے نظر ہے کو دیان کرنے کے ساتھ شارجین نے متفدین کے نظر یہ کو دیان کرنے کے ساتھ شارجین نے متفدین کے نظر یہ کو دیان کرنے کے ساتھ شارجین نے متفدین کے نظر یہ کو دیان کی بات مستر و واضح ہے اس لئے مفتی قادری صاحب کا یہ کہنا کہ متا خرین احداث کوان کی بات مستر و واضح ہے اس لئے مقتی نا دری صاحب کا یہ کہنا کہ متا خرین احداث کوان کی بات مستر و واضح ہے اس لئے مقتی نا دری صاحب کا یہ کہنا کہ متا خرین احداث کوان کی بات مستر و واضح ہے اس لئے مقتی نا دری صاحب کا یہ کہنا کہ متا خرین احداث کوان کی بات مستر و اسلام ہے تی ہوئے ہے تھی بیر ہوئینا ہے جہی کا متا خرین احداث کوان کی بات مستر و اسلام ہے تھی بیر ہوئینا ہے تھی ہوئی کا متب ہے ہے۔

مفتى قادري صاحب كي متضاد كلام

محتم م قادری صاحب نورفر ما تعیں کہ بیضطرات آپ کی طرح اس بارہ میں اختلاف کا جی سرے ہے انگار نہیں کر رہے بلکہ اختلاف کا اقراد کر کے اپنے اختیار کر وہ نظر یہ کوئی کہہ رہے ہیں اور ان کے حق کہنے کے قول ہے ولائل کی وٹیا میں اختلاف کیاجا سکتا ہے۔

قادری صاحب ہے ہمارا سوال

ہم بیرسوال مملے بھی کر محکے ہیں مگر جواب شیس ملاء اس کئے مفتی قادری عنا ﴿ بِ مُنَالِنَا مِهِ رَاتِ يُوجِينَ كُرِ فِي يَجْرِجُوالَ أُوهِ بِرَاهِ بِينَا كُلِيمٌ أَنِ كُرهُمُ عَلَى ا يك مقام بين بي وصيحة للمنطقيم الكيكتاب كدالله آخالي كالبي ساري كتاب كالعليم ويتا بِ الْبِدِ مِنْ مِن بَلِيكُ مُالْزُلُ إِلْكُكُ مِنْ رُبِّكِكُ آبِ لَى جَابِ رَوْ آبِ كَ رب كَي مِانب سن الأرا كياء آب إلى كوامت تف بحفياد إن الك مقام على فم مايا رِكْمَتِينَ لِلنَّاسِ مُلَّالِيلٌ اللَّهِمُ ٢ كَمَّا بِالأَوْلِ أَعِينَ اللَّهُ اللَّهِ مُلَّالِلٌ اللَّه جانب اتارا میا ہے اور اس جیسی اور آیات بھی ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا متنا بهات كتاب كا حصه بين يانبين؟ الرئين اور يقينا بين تو يجرآب عظيمة كواكر متشابها سافاهم تفاتوني ان في عليم است اود ينابُّ عَلِيهُمُ الْبِيكِيَّابُ اورهَ الْفُرِيلَ رِالْیَک کے ارشادات کی روشی ش شروری تفاورت یک علیم میسم الکیک کے ساری الناب في العليم إن عظيمة ويت بين النافير كالعود بالله جمونا الونالازم أناب كرماري الناب كي تعليم أثار و كالرب الله كما بي في منظامهات كي تعليم أثار وي اور هساك و ك والبيئم اورمساأنول إليك عن مامام باس عن الولى المثنى اليس باللي أ وَ مَدِوا رَى كُولُعُودَ بِالله مُوراتُ كُرِيّا ثابت ووقاتِ مِا يُحِرِّفُنَى قادري صاحب ٱلسَّحِيةُ الس اور مَا أَنْوَلُ أور مَا أَنْوَلَ مِن عَاقَالِها عن كَاسْتَنا وَكَاظْعِي دُيْلِ مِينَ كُرين السَّلَّةِ ك یرقر آن کریم کاعموم ہے جس عوم کی تخصیص کم از کم خبر مشہورے ہو تکتی ہے سرف بعض معنرات کے اقوال ہے کہ حضور علیتھے کواس کے چھپانے کا تھم ویا حمیا تھا اس سے

## امام رازي کي گفتگو

محت مبقادری صاحب نے امام رازی سے نظل کیا کہ و مشایک گم کاو ڈیکڈ والا گا اللہ پروفف کی صورت میں مفہوم ہے ہے کہ کوئی اپنے طور پران کی تاویل نہیں جان سکتا، ہاں انڈر تعالیٰ کے بتائے سے جان سکتا ہے۔ (رسالہ ص ۱۳۹ کتو بر۲۰۰۶ء)

اس بارہ میں بھی ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کے شوافع حصرات کا اس بارہ میں احتاف سے اختلاف ہے اورامام رازی شافعی المسلک ہیں اورانہوں نے اپنے نظریہ الوران کی شافعی المسلک ہیں اورانہوں نے اپنے نظریہ کوران کی بات احتاف کے نظریہ کے شوت کوران کی بات احتاف کے نظریہ کے شوت میں پیش کرنا درمت نہیں ہے۔

امام یخی رباوی اورعلامه بحرالعلوم کی عبارات

محترم قادر گاصاحب نے امام یجی رہاوی اور علامہ بحرالعلوم کی عبارات قل نی ہیں جن کا مفہوم ہیہ ہے کہ بعض حضرات کو البام کے ذریعیہ سے متشابہات کا علم ہو سکتا ہے۔ (رسالہ مذکورہ ص ۵۰) مگر قادری صاحب کی معلومات کیلئے عرض ہے کہ احناف اور شوافع کے درمیان جوافقلاف ہے کہ متشابہات کا علم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو ہے یا نہیں وی افقلاف علم تعطی میں ہے علم تلنی میں تو اختلاف می نیس ہے اور از البہ الریب ہیں جھی اس کی وضاحت کروی گئی ہے کہ متقلف فی علم تطعی ہے نہ کے تفیق

(ازالة الريب ص ١٤٧٢)

اور کشف والہام کے ذرایدے جوعلم حاصل ہوتا ہے وہ تو نظنیٰ ہوتا ہے اور مختر مقاوری صاحب ہوتا ہے اور مختر مقاوری صاحب کواس ہارہ میں حضرت قاضی تنا اللہ صاحب ہانی پٹی کی عبارات ہی وکیے لینی جا ہے تھیں چمن کی عبارات وہ ہرائے مطراق اور نفر بیا نداز میں چیش کرت این و کیے لینی جا ہے وہ فرمات بین وکی میارات وہ ہرائے مطراق اور نفر بیانداز میں چیش کرتے ہیں وہ نمانچ وہ فرمات بین وہ نمانچ وہ فرمات بین وہ السیم ال

اتن داختی بات کے بعد بھی حضرت قاضی صاحب کی وہ عبارات بیش کر کے جن میں حضور علیہ السلام کے متشابہات کو جاننے کا کہا گیا ہے ان کوا حناف کا متفقہ نظریہ قرار مینا بقیناتی جیجہ الْفَوْلِ بیما لایو صنبی بید الْفَالِلُ کا مصدات اور نری ہے وہ رہ ک ہے۔

ہوتا ہے وہ جاتی نہیں بلا نظنی ہوتا ہے۔ اور یہی بات ملائلی قاری نے مرقات جات اس ۲۹ ہیں فرمائی ہے۔ جب ملم ظنی کل فرزاع ہی نہیں قوالیسی عبارات کوؤ کر کر مے مضمون کوطول وینا اور یہ کہنا کہ کیا ان اولیا ، کرام کوجھوٹا کہا جائے گا جنہوں نے کہا ہے کہ جمیں بھی مقتابہات کاعلم عطا ہواہے یہ قطعا مناسب بات نہیں ہے۔

اسے محترم فادری صاحب کی جانب ہے چیش کر دوان تمام عبارات کا جواب ہوجا تاہے جن میں بعض سحا ہے کرام آباد لیاء کرائم سے مقشابہات کی تاویلات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی تاویلات کو فنی قرار دیا گیاہے قطعی نہیں جبکہ اختلاف علم قطعی میں ہے۔ متنقد مین اور متاخرین کا اختلاف

الاسرار کی ایک عبارت بیش کی جس میں بیرة کر ہے کے سلف منشابہات کی تاویل نہیں کرتے منظے مرحلف باطل اوگوں کے استدلال کے جواب میں تاویل پر مجبور ہوئے۔ (رسالہ ندکور وض ۵۳،۵۲)

محترم قادری صاحب سے گزارش ہے کہ کشف الاسرار کی عبارت میں یہ سرور ہے کہ سلف اور خلف میں مقتابہات کی تاویل کرنے یانہ کرنے میں اختلاف ہوا ہے مقتابہات کی تاویل کرنے یانہ کرنے میں اختلاف ہوا ہے مقراس میں بیتو نہیں کہ حضور علیہ السلام کے مقتابہات کو جانے کا نظر بیمتفقہ ہے ہاکہ ہم نے اس سے پہلے تفییر مظہری کے حوالہ سے لکھا ہے کہ سلف کے نزویک ہنا ہمات کونہ جانے میں حضور علیہ السلام اور باتی اوگ برابر ہیں۔

علامية لوي حنفي كافرمان

اِنَّ الله عِنْسُدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ مِنْ مَعْلَقِ بَحْثَ الرَّ الله عِنْسُدُهُ عِلْمَ السَّاعَةِ مِنْ مَعْلَمُ مَعْنَوْ المَعْاقَةُ اللهُ المَعْاقَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُهُ عَنْ وَحُولَ خَاصَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُهُ كُونِ الْوَئِيقِ مَوْسُلِ. (رو بِاللها فِي بَهُ اللهُ عَنْدُهُ كُونُ اللهُ عَنْدُهُ كُونُ الله عَنْدُهُ كُونُونِ الْوَئِيقِ مَوْسُلِ. (رو بِاللها فِي بَهُ اللهُ عَنْدُهُ كُونُهُ اللهُ عَنْدُهُ كُونُ اللهُ عَنْدُهُ كُونُ اللهُ عَنْدُهُ كُونُونِ اللهُ اللهُ عَنْدُهُ كُونُهُ اللهُ عَنْدُهُ كُونُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ وَلَهُ اللهُ عَنْدُهُ وَلَهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ اللهُ

المَّاصِحَ الدَّلَالَةِ الطَّاهِرِ اللَّذِي لاَ يَحْتَمِلُ النَّسُّحَ وَالمُتَّسَّالِةَ الْحَيْفِيَّةَ الِيُ الْأَلْمَعَ اللَّهِ الْمُحَكَمَ الْدَاصِحَ الذَّلَالَةِ الطَّاهِرِ اللَّذِي لاَ يَحْتَمِلُ النَّسُّحَ وَالْمُتَشَابِةَ الْحَفِقِيَّ الَّذِي

علامة الوق من يرفرها تي بين وهو الكيف كهب اليه المحكفية الفائلون المستقالية ما المستقالية ما المستقالية ما المستقالية ما المستقالية ما المستقالية ما المستقالية من المستقالية من المستقالية المستقالية من المستقالية المستق

مدا بیاور عالمنگیری کے مترجم سیدا میرفلی صاحب کا فرمان اور جمہور دنفیہ ہے بیبی قول ثابت ہوا ہے کہ متشابہ کی تاویل کوسوائے اللہ

اور بہمپور جنگ ہے جہل ہوں تا ہے ہیں اور تا ہاتے ہوں جہ کے جانے ہوں ہے۔ مزوجل کے آول نویس جانتا ہے (آئنسیہ مواہب الرئمن ن ۱۳سر۱۱۲) اور ایک مقام ج خشابیات کی بخت نرتے ہوئے لکھتے ہیں نہیں مقاریہ ہے کہ اس متم کی متشابہات کی ناویل موائے اللہ تعالی کے نوئی نہیں جانتا ہے (مواہب الرئمن ن ۱۳س ۱۳۹۹)

جب الیمی واضح عمیارات علاء احناف سے موجود بیں تو ان کے ہوتے ہوئے مفتی قاوری صاحب کا بے وعویٰ کے سلف اور خلف میں اخبلاف صرف متشاب کی اناویل کرنے یا نہ کرنے میں تفاصفور علیہ السلام کے متشابہات کو خانے میں نہتھا ہے

وَعُوىٰ انْتِهَا فَيَ مُصْحَكَهُ خَيْرَ ہِے۔ مِنَاخَرَ بِن احتاف نے امام بردوویؒ اورامام سرحیؒ کی بیروی کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی اشتثنا مضرور کی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے نظامی علی الحسامی وغیر و کے حوالہ ہے اپنی تحریر کی تیسر کی قسط میں وضاحت کردی تھی۔

محتر م مفتی قادری صاحب نے علامہ بحرالعلوم کی فواتے الرحوت کی مبارات بھی اپنے مضمون میں پیش کی بین کاش وہ بحرالعلوم کی بین عبارت بھی و کھے لیتے جس میں موہ بحرالعلوم کی بین عبارت بھی و کھے لیتے جس میں موہ وضا صدفر مات بین کہ متنا ہے وہ بات میں اللہ تعالی بیانہ ہو آگر مسامت ال فیشوم الاست میں الاتھ ہو تعقیما الکہ تستقی کہ بینا عکد اللہ تسول میں الاتھ ہو تعقیما الکہ تستقی کہ بینا عکد اللہ تسول میں الاتھ ہو تعقیما الکہ تستقی کہ بینا عکد اللہ تسول میں ہو تھی الاتھ ہو تا ہے ہو تا ہ

اور دوا ما موں اما م بخر الا سلام اور امام شمس الائم نے مسئلہ کور سول اللہ کے علاوہ کے ساتھ مختص کیا ہے اور بہن بیار ہے اور درست ہے۔ اس بیں آگر چہ بخر العلوم نے علامہ بر دوی اور امام بر حتی کے نظر یہ کور نیچ دی ہے مگر اس کا اعتر اف کیا ہے کہ بیتے صیص علامہ بر دوی اور امام بر حتی کے نظر یہ کور نیچ دی ہے مگر اس کا اعتر اف کیا ہے کہ بیتے صیص ان حضر ات ہی کی ہے اس سے میں کی طرف نسبت کی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ الن سے پہلے احماف میں سے کسی نے میا استثناء بیس کی ۔ بہاری عمیا رہت کی غلط تعبیر

محت م قادری صاحب نے علامہ آلوی کی ایک عبارت پیش کی تھی جس سے علامہ آلوی کی ایک عبارت پیش کی تھی ہے ، اس خابت ہوتا تھا کہ متنظ بہات کا علم حضور علیہ السلام کے علاوہ اولیا ، کا ملین کو بھی ہے ، اس کے جواب بیس ہم نے لکھا تھا کہ محتر م قادیس صناحب کو اس عبارت کا کوئی فائد ڈبیس اس لئے کہ علامہ آلوی نے تو شوافع حضرات کی طرح حضور علیہ السلام کے علاوہ ادروں کیلئے بھی اس کا علم مانا ہے حالا انکہ اب تک کی بحث میں مفتی قادری ہا حب کا جونظر ریسا منے آیا ہے وہ بہت کہ حضور علیہ السلام کے مقاور علیہ السلام کو مقتل بہات کا علم ہے۔

جونظر ریسا منے آیا ہے وہ بہت کہ حضور علیہ السلام کو مقتل بہات کا علم ہے۔

( ما بہنا مہ نصر ت العلوم علی میں ، اکتو بر ۲۰۰۷ء )

جماری اس عبارت پرتجر ہ کرتے ہوئے مختر م مفتی قادری صاحب علامہ محود آنوی کا شافعی ہونا کا عنوان قائم کر کے لکھتے ہیں کہ ہم نے اقوال سحابہ کی تفسیر شن علامہ محود آنوی کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی ان کا بہی مفہوم لیتے ہیں کہ مقطعات اللہ درسول علامہ محود آنوی کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی ان کا بہی مفہوم لیتے ہیں کہ مقطعات اللہ درسول کے درمیان راز ہیں اس پرقاران صاب لکھتے ہیں چونکہ علامہ آنوی شافعی ہیں اس لئے ان کا حوالہ مفید نہیں۔ (ماہنامہ سوئے مخارض ۳۹ ماری کا حوالہ مفید نہیں۔ (ماہنامہ سوئے مخارض ۳۹ ماری کا حوالہ مفید نہیں۔ (ماہنامہ سوئے مخارض ۳۹ ماری کا حوالہ مفید نہیں۔ (ماہنامہ سوئے مخارض ۳۹ ماری کا حوالہ مفید نہیں۔ (ماہنامہ سوئے مخارض ۳۹ ماری کا حوالہ مفید نہیں۔ (ماہنامہ سوئے مخارض ۳۹ ماری کا حوالہ مفید نہیں۔

ہم اس پر افسوں کا اظہار ہی کر کتے ہیں کہتر م قادری صاحب نے ہماری عہارت کی غلامیہ آلوگ کو قطعاً عہارت کی غلامیہ آلوگ کو قطعاً عہارت کی غلامیہ آلوگ کو قطعاً شافعی ہیں۔ ہم نے تو یہ کھا تھا کہ علامہ آلوگ شافعی ہیں۔ ہم نے تو یہ کھا تھا کہ علامہ آلوگ کی عبارت سے تو شوافع کے نظریہ کی طرح حضور علیہ السلام کے علاوہ اوروں کیلئے ہمی تغذا ہے کا علم خابت ہوتا ہے اس لئے بیعبارت قادری صاحب کو فائدہ تھیں ویتی مگر محترم قادری صاحب کو فائدہ تھیں ویتی مگر محترم فائدہ تھیں ویتی مگر محترم فائدہ تھیں ویتی مگر محترم فائدہ تھیں ہوتا ہے۔ ماری عبارت کے مفہوم کو بی ابکا اور یا ہے۔ فائدہ تھی طافی فائدہ تھیں اور کی صاحب نے بیتو جہی ہے جماری عبارت کے مفہوم کو بی ابکا اور دیا ہے۔ فائدہ تھی طاف

مفتی قاوری صاحب اپی تخریری ساتویں قبط کے آغاز میں بہی عنوان قائم کر سے لکھتے ہیں اگر حضور علیہ السلام کو متناب کا علم نہ ہوتو شخاطب کا فائندہ باطل ہوجاتا ہے اور پھر بے تفلی و بے وقو فی کا عنوان قائم کر کے لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کیلئے منتاب کا علم ما نااس لئے بھی ضروری ہے تا کہ سفا ہت و ب وقو فی لازم نہ جائے کیونکہ غیر مفہوم خطاب کرنا ہے وقو فی ہوتا ہے پھر بے معنی خطاب کا عنوان قائم کر کے بھی اسی طرح کی گفتگو کی ہے۔ (سونے تجاز نوم بر ۲۰۰۷ء)

ابس کے جواب میں اگر محتر م قادری صاحب ہدا ہے اور عالمگیری کے مترجم سیدامیر علی صاحب کی عبارت ہی ملاحظ فرمالیتے تو ان کوفضول بحث کوطول دینے کی زحمت ندا شانا پڑتی ، چنا نچے وہ فرماتے ہیں کدمرحبہ نے کہا کدا گر معنے ندلئے جا تیں آو

خطاب مہمل ہوگا، جواب ہیہ ہے کہ خطاب اس وقت مہمل ہوگا جب کوئی فائدہ نہ نگلے ادران آیات منشابہات ہے ایمان مقصود ہے۔ (تفییر مواہب الرحمٰن ج اض ۴۲) ادر ہم پہلے بیان کر بچکے ہیں کہ جس طرح منسوخ انگلم آیات کی تلاوت کا

اور جم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جس طرح منسوخ الحکم آیات کی تلاوت کا فائدہ جواز صلوٰ قاور تواب تلاوت اور ایمان کی حیثیت سے باقی ہائی طرح آیات متنابہات ہے بھی بیفو اکد حاصل ہوتے ہیں اس لئے ان کا مفہوم معلوم نہ ہوئے کے باوجود فائدہ تخاطب حاصل ہے۔

وعده البي كي خلاف ورزي

مُجرَّم قادری صاحب تفییر مظهری کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کیلئے متفاجہات کاعلم نہ ما نیس تو وعدہ البی کی خلاف ورزی لازم آ نے گی اس السلام کیلئے متفاجہات کاعلم نہ ما نیس تو وعدہ البی کی خلاف کیر جم پر ہے قر آ ن کا بیان ۔
لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے شم آین عکینا بیکانکہ کیر جم پر ہے قر آ ن کا بیان ۔
(ملخصاً ص ۴۳، نوم بر ۴۰۰۴ء)

علم کی قائل نبیس ہے قوان کے نظریہ کے مطابق تو پھر بھی اعتراض کا درواز ہیندنہ ہوا۔ مقطعات از قبیل منشابہات

محترم قادری صاحب نے علامہ شہیرا حمر عثمانی کا حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ حروف مقطعات اللہ تعالی ادراس کے رسول کے درمیان راز کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں جم نے کہا تھا کہ ملاء کا اس بارہ میں اختلاف ہے کہ کیا حروف مقطعات متشابہات میں سے بیس یا کنیس ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ یہ شابہات میں سے نہیں تا کہ تیا ہے کہ والا نا عثمانی کے نزو کیا حروف مقطعات متشابہات میں سے نہیں و دو سکتا ہے کہ والا نا عثمانی کے نزو کیا جواب مقطعات متشابہات میں سے شار کیا گیا ہے ان متشابہات میں سے شار کیا گیا ہے ان کا علم وہ بھی صرف اللہ تعالی کے لئے تی مانے تاہیں۔

ہماری اس عبارت پرتیمرہ کرتے ہوئے گئے م قاوری صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں دیکھنامیضروری ہے کہ مقطعات کے بارے میں مختارموقف کیا ہے۔ (رسالہ ندکورہ ص ۲۵ ، نومبر ۲۵ ،۲۵ )

ہاری محترم قادری صاحب ہے گذارش ہے کہ کسی عالم کا نظریہ معلوم کرنے کے کسی عالم کا نظریہ معلوم کرنے کے کسی عالم کا نظریہ معلوم کیں انظریہ معلوم کیا جاتا ہے باق لوگوں کی تحریرات سے اس عالم کا نظریہ معلوم تہیں کیا جاتا جب بات مولا ناعثا تی ہے بارہ میں ہے قوان کی ہی تحریرات کود کھنا ہوگا کہ دواس بارہ میں کیا نظریہ دکھتے ہیں چنا نچہ وہ فرماتے ہیں تاہم فیب کے فیب کہنا چا ہے جن تعالیٰ نے اپنے ہی لئے فیب کہنا چا ہے جن تعالیٰ نے اپنے ہی لئے مخصوص رکھا ہے۔ (سورۃ الانعام آیت ہیں ان کو مغریر فرماتے ہیں آیت ہذا میں جو بائٹ چیزیں مذکور ہیں ،احاد یک میں ان کو مغریر انٹی فرمایے ہیں کا ملم لیمی ملم کی بجر بائٹ تعالیٰ کے کسی کوئیں۔ (سورۃ الانعام آ بیت میں ان کو مغریر کے اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کسی کوئیں۔ (سورۃ الانمان آخری آیت) مولا نا عثاقی مزید فرماتے ہیں گوقیا میت کے وقت کی تھیک تعیین کرکے اللہ نے کسی کوئیس بتلایا۔ (سورۃ الانماب

میان نہیں کیا اور یقینا نہیں کیا تو کیا اس سے جم خداوندی کی معاذ اللہ خلاف درزی
لازم نہیں آتی اور کیا اس سے حضور علیہ السلام پر انعوذ کیا للہ دین کا یکھ حصہ چھیانے کا
برترین الزام نہیں آئی۔ اور اگر وقوئی ہے ہے کہ حضور علیہ السلام کو ان متشابہات کو
پھیانے کا بحکم تھا تو یہ دموئی تھا انول الگئے میں تو تیجے کے حضور علیہ السلام کو ان متشابہات کو
پھیانے کا بحکم تھا تو یہ دموئی تھا انول الگئے میں تو تیجے کے حضور علیہ السلام کو ان متشابہات کو
تو آن کریم کے موام میں خصوص کیلئے واپلی تعلیمی جائے اس تا اور منتق قادری صاحب کے
باس قرآن کریم کے مشاآند یول الگئے کے عموم میں تفصیص کی تطعی دلیل ہے تو واضح
کے میں تاکہ اس مشافہ میں نوجائے۔

قرآن پرطعن

يعنوان قائم كر كے تحتر م قادرى صاحب لكھتے ہیں كدا گر حضور عليه السلام كيلئے متنا بہات كاعلم ند ما نيس تو قر آن كريم برطعن كا دروازه كھل جائے گا مگراس كا جواب تو منتق قادرى صاحب فوہ تى بنتہ بن شرح الدنار كے دوالہ سے دے ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں گرائے الدنار كے دوالہ سے دے ہے ہيں كر شرح الدنار كے دوالہ سے دے ہے ہيں لائ آئے الدنار كے دوالہ سے دے ہوں ہوں گئے ہوں كہ المقام تعمیر کا الدنان الدک فرمائے ہيں لائ آئے الدن الدنات الدید کے الدید کا الدنائی المقدن فيكو المقام عُدور کی المقام کے الدید کو الدنائی کھا تھوں کہ المقام کے دوائے المقام کے الدید المقام کے دوائے الدید کے الدید کی الدید کی الدید کی الدید کی الدید کی الدید کی الدید کہ الدید کی کار الدید کی الدید کی الدید کی الدید کی الدید کی الدید کی کار الدید کی کار کرائی کر کے الدید کی کردار کی کار کے کار کردار کی کردار کی کردار کی کرد کرد کی کردار کی کردار کی کردار کردار کی کردار کی کردار کی کردار کی کردار کردار کی کردار کردار کی کردار کر

(شرح المنارلابن الملک س ۱۳۹۸ سوئے قبارش ۵۵ اکتوبر ۲۰۰۷) جب قبارش ۵۵ اکتوبر ۲۰۰۷) جب قبار المند تعالی جب قرآن کریم کے نزول کا مقصد بندوں کوفائدہ بہنچانا ہے تواگر اللہ تعالی کے سواکوئی اس کوئیس جانتا تو طعن کرنے والے طعن کریں گے مفتی قادری صاحب غور کریں کہ جب بندوں کے فائدہ کیلئے قرآن کریم کا نزول ہے تو بندوں کواس کا مفہوم معلوم ہونا چاہئے در نہتو طعن کرنے والے طعن کریں گے ،اگر بندوں کو معلوم نہ مونے کی وجہ سے قرآن کریم پر طعن نہیں ہوتا تو حضور علیہ السلام کو منتا بہات کاعلم نہ ہونے کی صورت میں بھی طعن نہیں ہوسکتا جبکہ امام بردوی اور کیلئے منتا بہات کاعلم میں متاخرین احتاف کی اکثریت بھی حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کیلئے منتا بہات کے بیروکار متاخرین احتاف کی اکثریت بھی حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کیلئے منتا بہات کے متاخرین احتاف کی اکثریت بھی حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کیلئے منتا بہات کے متاخرین احتاف کی اکثریت بھی حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کیلئے منتا بہات کے

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا حوالہ مفتی قادری صاحب اپنی تحریر کی ساتویں قبط کے آخر میں لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز نے حروف مقطعات کے تحت قول اول بیالھا ہے کہ بیحروف اسرار محبت ہیں کہ دیگرے پوشیدہ کر کے اپنے پیفیم صبیب علی کونشان دے دیا۔ اسرار محبت ہیں کہ دیگرے پوشیدہ کر کے اپنے پیفیم صبیب علی کونشان دے دیا۔

محترم قادری صاحب کو سے بات ضرور مدنظر رکھنی جاہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز نے تفسیری فرمہ داری اداکر تے ہوئے حروف مقطعات کے بارہ میں ان کے بال جواقوال بیں ان میں سے ایک قول ان لوگوں کا بیان کیا ہے جو یہ کہتے ہیں اور ووسولہ اقوال بیں ان میں سے ایک قول ان لوگوں کا بیان کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول مقطعات اللہ تعالیٰ کے اور اس کے درمیان راز بین ای لئے حضرت شاہ صاحب نے بیان کا انداز یوں افتحار کی ہے وایس قبول رات ان ہیں ای لئے حضرت شاہ صاحب نے بیان کا انداز یوں افتحار کی ہے وایس قبول رات انبید کو دہ اند (تفسیر عزیز گئیں ہے) کیا اس قول

والے اپنی تا ئید میں بیقول پیش کرتے ہیں ،اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت شاہ صاحب ایسا قول رکھنے والوں کا نظر بیقل کر رہے ہیں پھر بیھی واضح رہے کہ جب اس بارہ میں مولدا قوال حضرت شاہ عبدالعزیز نے بیش کئے ہیں تو ان میں ہے ایک ہی قول کو محترم شنی قادری صاحب امت کا متفقہ نظریہ قرارہ ہے کی کیے جرا ت کر رہے ہیں۔ محترم شنی قادری صاحب امت کا متفقہ نظریہ قرارہ ہے کی کیے جرا ت کر دہے ہیں۔

(فوا ب الله المحالة ا

محترم مفتی تحد خان قادری صاحب نے پیکھاتھا کے تمام امت کائی بات پر اتفاق ہے کے حضور علیہ السلام متفاہبات کاعلم رکھتے ہیں گروہ اپنے اس نظریہ کوکسی معقول دلیل سے ثابت نیں کر سے اور نہ می عابت کر سے تیں اس لئے کہ جب متقديين احناف سارے اور مناخرين شرسے معتد بطبقه قلوق شرسے کی استثناء كتے بغير متشاببات كاعلم صرف الله تعالى ہى كيلتے مانتا ہے تو اليبي حالت ميں حضور عليہ السلام کے متشابہات کاعلم رکھنے پرسیاری امت کے انقاق کا دعوی کیے کیا جاسکتا ہے، پیراس تعمن میں محترم قادری صاحب نے بعض الیی عمبارتیں پیش کیں جن سے ثابت بوتاے كر وف مقطعات اللہ تعالى اوراس كے رسول كے درميان راز بين اور حضرت مولانا جمیل احمد صاحب سکروڈ وی کی ایک عبارے تا ئید میں پیش کی کہ جب نبی کے حق بين متشابهات كالخير المراويهو ثاباطل بيتو معلوم المراويهونا ظابت بوگا اوراس كي تا نديسد بن أكبرَ كال أول مع بحي الله في بالألك الماسية وسية في الفوان هُلَدِهِ السَّحْوُوفِ السخ. أن يرتم في للعائفا كرُحمْ مسلموذ وي صاحب كاحضرت ابو بكر كاس قول كوصفور عليه السلام كي مقشا بهات كوجائة كم معاطد يش بيش كرنا يحل نظر ہے اس کئے کہ حروف مقطعات کے بارہ میں تین تشم کے جملے استعمال کئے گئے ين الك بدك سية من أشرار الله دازون عن الكدران بص كوسرف وى جانتا ہے، دوسرے نیک سیکڑ السکیت اب لیعن پے کتاب کے اندرران ہے جس کوسرف نازل كرف والاى جائنا ہاورتيس بيك سي كريث الله وكين ركم ولوك الله اور اس كرسول كورميان راز ب\_حضرت الوبكر في سيتم الكيفاب فرمايا باس لئے اس کامفیوم 'اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے 'کیٹا درست نہیں ہے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے محترم تا دری صاحب نے اپنی تج میکی آ محویں قسط عيل حضرت شاه عبدالعزيز صاحب اورمير عظم عكرم اوراستاو يحتر محضرت مولا ناصوني عبدالحميد سواتي صاحب دام مجد جم كي عبارات بيش كيس كدان ع بهي جاري تائيد

موتی ہے، حالانکہ ہم اس سے بہلی تحریر میں لکھ کے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز ساھی ہوتی اس بے فقی اس سے بہلی تحریر میں لکھ کے ہیں کہ واقو ال ان کے فقی نظر ما ساھی ہوئی اس بارہ میں جو اقو ال ان کے فقی نظر ما سے وہ وہ تھی ہے۔ س کا مہارائحتر م ختی قادری صاحب ہے رہ ہے اس کا مہارائحتر م ختی قادری صاحب ہے رہ ہے اس کے مہارائحتر م ختی قادری صاحب ہے رہ اللہ کو این فول را تعالیہ کو دہ انلہ کہ اس قول والے اپنی تائید میں بیدل بیش کرتے ہیں ،اس سے واضح بوتا ہے کہ شاہ مبدالعزیز صاحب کا اپنا نظریہ بیش کرتے ہیں ،اس سے واضح بوتا ہے کہ شاہ مبدالعزیز صاحب کا اپنا نظریہ بیش کرتے ہیں ،اس کے قالمین کا بارہ بیش کردہ ہیں جواتو ال تھے وہ ذکر کے اور تیر امام میں بی کے قول کو دی ترجی میں کہ اس کی مراہ کو مرز اللہ تھا ان کے دورائی اس بی کے کو امت و کے الفاظ کے ختم کو مرز اللہ تعالی ہی جانتا ہے اور اپنی اس بحث کو امت و کے الفاظ کے ختم فر ماہا منا معرف اللہ بی جانتا ہے اور اپنی اس بحث کو امت و کے الفاظ کے ختم فر ماہا منا معرف اللہ بی جانتا ہے اور اپنی اس بحث کو امت و کے الفاظ کے الفاظ کے ختم فر ماہا منا میں باتا ہے اور اپنی اس بحث کو امت و کے دیں کہ دورائی اس بعد اللہ میں ہو اللہ بی جانتا ہے اور اپنی اس بحث کو امت و کیں ہو تھیں کو اللہ کو اللہ کا میں بیا کہ دورائی اس بی کو کو امت و کی کے الفاظ کے ختم فر ماہا منا منا منا ہو اللہ منا کی اللہ منا کو کہ کو اللہ کیا منا کو کہ کو اللہ کو کہ کو اس کے کہ کو اس کے کہ کو کہ کی کو کہ کو

اس لئے محرم قادری صاحب کا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اور حضرت اور حضرت استونی صاحب دام مجرہم کے حوالے اپنی تائید میں بیش کرنا بے سووے ، باتی رہا ہے کہ ایسا کہنے دالے بھی تو ہیں جو یہ کہنے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر آور دیگر حضرات صحابہ اس کنے دالے بھی تو ہیں جو یہ کہنے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر آور دیگر حضرات صحابہ اس کا نہیں نے انگار کیا جاور نہیں انگار کیا جااور نہیں انگار کیا جااور نہیں انگار کیا جااور نہیں انگار کیا جااور نہیں انگار کیا جا ساتھا ہے اس لئے کہ کی حضرت صوفی عبدرات ملتی ہیں اور انہی عبارات کو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اور جضرت صوفی عبارات ملتی ہیں اور انہی عبارات کو جشرت شاہ کی کہنے موجود ہیں ۔ چنا نچے سام ایسان کشر حروف مقطعات کی بحث کرتے ہوئے کلامتے ہیں کہ بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے معنی ضرف الله مقطعات کی بحث کرتے ہوئے کلامتے ہیں کہ بعض تو کہتے ہیں کہان کے معنی ضرف الله تعالیٰ جی کو معلوم ہیں اور کسی کو معلوم نہیں اسکے وہ اان حروف کی کوئی تغییر نہیں کرتے ، قرطبی نے دھرے ابو بکن دھرے عثمان ، دھنرے علی اور دھنرے این معنودے کہنا تو گئیں کرتے ، قرطبی نے دھنرے ابو بکن دھرے عثمان ، دھنرے علی اور دھنرے این معنودے کہنا تو کیا ہو حوالہ دیا کیا ہے ۔ (تقییر ابن کیشر اردوج اس ۱۸۸) علامہ ابن کشر نے اہام قرطبی کا جوحوالہ دیا کیا ہے ۔ (تقییر ابن کیشر اردوج اس ۱۸۸) علامہ ابن کشر نے اہام قرطبی کا جوحوالہ دیا

ہے وہ تغییر قرطبی ج اس ۱۵۴ میں موجود ہے اور ایک مقام پر علامہ ابن کثیر فرمات بیں احضرت عبداللہ بن حباس آؤ فرمات ہیں شبیر چارتشم کی ہے، ایک وہ جس کے بیجھنے میں کسی کومشکل نہیں ، دوسری وہ جسے عرب اپنی لفت ہے بیجھتے ہیں ، تیسری وہ جسے جبید علاماور پورے علم والے ہی جانتے ہیں اور چوتی وہ جسے بجز ذات البی کے اور کوئی نہیں جانتا ، بیروانت پہلے بھی گزر چکی ہے ، حضرت عائشہ کا بھی یہی قول ہے۔

(تفيراين كثيرج اس ٢٥٨)

ائن عبارت ہے واسح ہے کہ قر آن کریم کی تغییر کا ایبا ھے بھی ہے جس کا علم صرف التدنعاني بي كوب، المام زراشي لكين مين وقد والحريك السنسابي فيسي الْحُرُوفِ الْمُفَطِّعَةِ أَوَائِلَ السَّورِ عَلَى الْقُولَيْنِ ٱحَدَّمَهُمَا أَنَّ هُذَا عِلْمُ مَسْتُورٌ وَسِيَّرَ مَنْ حَجُوبٌ إِسْعَاثُو اللهُ بِهِ وَلِهَذَا قَالَ الْصِّدِيقُ رَضِي اللهُ عَنْهُ فِي كُلِّ كَيَابٍ سِرُ وَسِرَّهُ فِي الْقُرُ آنِ أَوَ الِلَّ السَّورِ قَالَ السَّعْيِيُّ أَلَّهَا مِنَ المُعَشَابِهِ أُنُولُمِنَ بِظَاهِرِهَا وَنَكِلُ الْعِلْمَ فَيْهَا إِلَى اللهِ عُزَّوَجُلُ (البرهان في علوم القرآن للنو كشنى ج اص ١٤٢ اورسورتول كى ابتداءيس جوروف مقطعات ہیں ان میں لؤ کول کا اختلاف ہے اور اس بارہ میں دوقول ہیں ایک بیہے كەمستۇرغلم باورچىپا بواراز بے حس كوجائے بين الله كى دات يگانه ہے اوراي الني حضرت الويكرصد إن فرمايا كهركماب ين داز جوتا باران كارازقر آن میں مورتوں کے ابتدائی حروف ہیں ، امام صعیٰ نے کہا کہ بے شک وہ متنا بہات میں ے ہیں ہم ان کے ظاہر پرائیمان رکھتے ہیں اور ان کے ہارہ میں علم اللہ تعالیٰ کی جانب سوني وينة إلى ما وتضير بيناوي كشارت شُخ زاره حَقَى لَلصة إلى وأعسَدُ من أنَّ لِلْنَاسِ فِي قُولِهِ تَعَالَى المَ وَسَائِرِ الْفُواتِحِ قُولُيْنِ أَحَدُهُمَا اللَّهُ سِرٌ مَّسْتُورٌ وَمُعْنَى مَنْ حُجُونُ اسْتَاثُو اللهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ وَوِي عَنْ أَبِي بَكُرِ الْصِلْدِيقَ رَضِي الله عُنهُ أَنهُ قَالَ فِي كُلِّ كِتَابِ سِرُّو سِرُّ اللهِ تَعَالَىٰ فِي الْقُرُ آنِ هُذِهِ

ان عبارات سے جہال بیہ وضاحت ہوگئی کہ حروف مقطعات کا مقبوم جانے میں اللہ تعالی بیگانہ ہے وہاں میریمی واضح ہو گیا کہ علامہ این کثیر ، امام قرطبی ، امام زرَكْتَى اورشُخْ زاده حَنْي كِينزو كِيهِ حضرت صدايق وَكبرْ كِيفر مان وَسيتَوَّ اللهِ تَعَالَمُي فِي الْفُودَ أَنِ هُذِهِ الْحُووُف كالمفهوم بينين كديدالشادراس كرسول كدرميان راز ہے بلکہ اس کامفہوم ہے ہے کہ بیداللہ تعالیٰ کا راز ہے جس کو جانے میں اللہ تعالیٰ بگانہ ہے۔ سی زادہ حقی کے بارہ میں ہم نے لکھاتھا کہ انہوں نے امام بیضاوی کے اندازیر كرفت كرت ہوئے فرمایا ہے كدامام بيضاوي نے جضرت ابوبكر اور ويكر حضرات سحاب جوروایت ہاں کو ظاہر ہے پھیر کراس کی تاویل کی ہاوران کے الفاظ يه بن أوَّلَ السُّ صَيِّفَ مَارُويَ عَنِ النَّحُلُفَاءِ وَعَيْرِهِمْ وَصَرَّفَهُ عَنُ ظَاهِرِهِ حَيْثُ فَالَ وَلَعَلَهُمُ أَرَادُوا. (ماشيتُ زاده س ٤٥) مصنف في حضرات ظاماء وغیرهم سے جوروایت کی گئی ہے اس کی تاویل کی ہے اور اس کو ظاہر سے پھیرتے جوے کہاہے اور شاید کے انہوں نے مرادلیا ہے۔اس میں جماری بات بالکل واضح ہے جو کی اہل علم ہے مخفی تیس کریٹ زاوہ کا بیانداز امام بیضاوی پر کرفٹ کا ہے جبکہ ہم نے اس سے پہلے شخ زاوہ کی جو عبارت پیش کی ہے وہ بھی ہمارے موقف کی تا سید کرتی ہے

اس لئے محتر م مفتی قادری صاحب کا شخ زادہ کی طویل بے مقصد عبارت پیش کرنا اور اس پراپنے انداز ہے بحث کرنا بالکل بے سود ہے۔ پھر مفتی قادری صاحب کا عنایة القاضی کے حوالہ ہے لکھنا کہ انوارالنز بل کے بعض نسخوں بیس عبارت ایشٹ اللہ اللہ اللہ القاضی کے حوالہ ہے لکھنا کہ انوارالنز بل کے بعض نسخوں بیس عبارت ایشٹ اللہ اللہ اللہ عنایہ حضور علیہ السلام کی جانب بران جے کہ اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو ان کے علم ہے نواز رکھا ہے ، یہ حوالہ بھی بے سود ہے اس لئے کہ انوارالنز بل کے مشہور نسخہ کی رہ عبارت نہیں بلکہ کسی غیر مشہور نسخہ کی عبارت ہوگی۔

پھرنویں قبط میں محترم قادری صاحب نے شیخ حقانی کی عبارت نقل کی ہے اور بیفر مایا ہے کہ بینی عبارت بعینہ حاشیہ شیخ زادہ میں ہے تو عرض ہے کہ شیخ حقانی اور شیخ زادہ نے اس کا حوالہ دیا ہے اور دونوں اس کا حوالہ دیے ہیں برابر ہیں اس سے شیخ زادہ کا نظر بیاد کی اس عبارت سے داختے ہے جوان کی اس عبارت سے داختے ہے جس کوہم بیان کر کیے ہیں۔

پیرمجترم قادری صاحب نے وہی بات کی جو دہ پہلے بھی کہہ بچکے ہیں کہ اللّٰ اللّٰہ پر دفت کرنے کے باوجود احناف نے یہ کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو ان عنتابہات کا علم ہے ادر اللّٰ اللّٰہ پر دفق کا مطلب یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے بتلائے بغیر کوئی منتابہات کا علم ہے ادر اللّٰ اللّٰہ پر دفق کا مطلب یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے بتلائے بغیر کوئی نہیں جو وہ پہلے بھی چیش کر چکے ہیں اور اس کا جواب تو قابل اعتمانیوں اس کئے کہ فزول وہی ہے بہلے مارے قرآن کریم کی حیثیت یہی کے حضور علیہ السلام اس کوئیوں جانے تھے اور سارا قرآن حضور علیہ السلام اس کوئیوں جانے تھے اور سارا قرآن حضور علیہ السلام اس کوئیوں جانے تھے اور سارا قرآن حضور علیہ السلام اس کوئیوں جانے تھے اور سارا قرآن حضور علیہ السلام اس کوئیوں جانے تھے اور سارا قرآن حضور علیہ السلام کو اللّٰہ تعالیٰ کے بتلائے ہے ہی معلوم ہوا تو ان میں متشابہات تی تصور علیہ السلام کو اللّٰہ تعالیٰ کے بتلائے ہے ہی معلوم ہوا تو ان میں متشابہات کی تخصیص کا کیا معنی ؟

پھراس نویں قبط میں کتب اصول فقد اور بعض علاء دیو بند کی عبارات ، دو بارہ مفتی قادری صاحب نے چیش کی جیں جن پر بحث ہم پہلے کر تھکے ہیں البتہ تول امام سجاوندی کامفہوم قائم کر کے مفتی قادری صاحب نے جوتوجہ دلائی ہے اس پر ہم مشکور

یں جمیں وضول ہو گیا تھا کہ جب مضرات صحابہ کرام اور تا بھین ہے ایسا نظریہ ٹا ہت ی نہیں تو امام ہواوندی کیسے اس نظریہ کوصدراول ہے مروی کہ علقے ہیں ، اس لئے اس ے مراد صدر الشریعة الاول ہے مگر مفتی قادری صاحب کے توجہ دلانے اور اس کے بعد کے مطالعہ ہے واضح ہوگیا کہ اہام ہجاوندی نے صدراول سے زبانہ ہی مراولیا ہے اور جمیں اس کی مراد میں ذھول ہو گیا تھا، ہم اس ذھول کو جھلکتے ہوئے تسلیم کرتے ہیں كدامام سجادندي في زماند بي مرادليا ہے مگر بيان كي اپني دائے ہا ك كئے كدہم علامه این کثیرٌ وغیره کے حوالہ ہے لکھ چکے ہیں کہ حضرات خلفاء اور دیگر صحابہ و تا بعین کا نظريه يجي تھا كە تشابهات كالعلم صرف الله تعالى كونتى ہے، اى طرح مولانا احمد على صاحب سار يُوري لَك من الله عَن وَذَهب الله كَفُرُونَ إلى أنَّ الواو لِلإسْتِينَافِ وَتُعَمَّ الْكَلَامُ عِنْدُ قُولِهِ وَمَا يَعْلَمُ تُلُولِيلُهُ إِلاَّاللهُ وَهُوَقُولُ أَبْنَى بَن كُعُبِ وَ عَائِشَةَ وَعُمْ وَ وَ وَهِ فَالَ الْحَسَنُ وَاكْثُرُ النَّابِعِينَ وَالْحَتَارُهُ ٱلكَّسَانِيُّ . وَالْفَرَّاءَ وَ الْاَحْتُ فَمْنُ وَكُالُوا لَا يَعْلَمُ تَناوِيْلَ الْمُعْتَسَابِهِ الْإَلَةُ انتهى . (عاشيه عَارى يَ س ۲۵۲) اورا كثر حضرات اس جانب كئة بيل كرب شك وا وَاستينا فيه ب اوركلام وُ مَا يَعْلَمُ مَا أُوسِكُ إِلاَّ الله بِكُمَل موجاتى باورينى قول حضرت الى بن أحبُّ جضرت عائشًا ورغروہ کا ہے اور ای مطابق قول کیا ہے، امام حسن بصری اور اکثر تابعین نے اور امام کسائی، امام فراء اور امام اخفش نے اس کو اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ متشاب کی تاویل الله تعالی کے سوااور کوئی تہیں جانتا۔

محتر م قادری صاحب نے دسویں قسط کی ابتداء میں علامہ آلوی کا شافعی ہونا کا عنوان قائم کر کے تابطا کہ قارن نے ان کوشافعی کہا ہے حالا تکہ ہم نے علامہ آلوی کو شافعی نہیں کہا بلکہ قادری صاحب نے ہمارے کلام کی جانب توجہ نہ کرتے ہوئے ہمارے کلام کی غلط تعبیر کی ہے جس کی دضاحت ہم اس سے پہلے قسط میں کر چکے ہیں۔ پھر مفتی قادری صاحب نے علامہ آلوی کی بعض عمارات بیش کی ہیں جمن سے ثابت

ہوتا ہے کہ مقطعات کاعلم حضور علیہ السلام کوتھا گرہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ حروف مقطعات سے ہارہ ہیں علاء کے تین نظر ہے ہیں بعض ان کو منشابہات ہیں ہے واشح اللہ ایس اور بعض نہیں مانے اور بعض ان کو ایسے منشا بہات ہیں ہے مانے ہیں جن کی تاویل معلوم کی جاسکتی ہے گرسب حضرات منشا بہات کاعلم صرف اللہ تعالی کیلئے ہی تاویل معلوم کی جاسکتی ہے گرسب حضرات منشا بہات کاعلم صرف اللہ تعالی کیلئے ہی مانے ہیں ،آ گے مفتی قاوری صاحب نے علامہ آلوی کی ایک عبارت پھرنقل کی ہے جس پر بحث ہم پہلے کر چکے ہیں ہے۔

شیخ ابن تیمیدی نظرت کاعنوان قائم کر کے محترم مفتی قادری صاحب نے جموعة الفتادی کی ایک عبارت نقل کی ہے جس میں یہ ہے کہ اسلاف امت ادرائمہ جمتید میں میں ہے کہ اسلاف امت ادرائمہ جمتید میں میں ہے کہ اسلاف امت اورائمہ جمتید میں میں ایک ایک معنی معلوم نہیں اور نہ ہی انہیں رسول اللہ علی معلوم نہیں الخے۔

ول يَس وومها مَلَمَا بِ- وَ كُندُ الكِ عِيلُمُ وَقَيْتِ السَّمَاعَةِ وَ نَعْمُو ذَالِكَ فَهِذَا مِنَ التَّاوِيلُ إِلَّالِيمُ لَكُمُ لَا يُعْلَمُهُ الآاللهُ تَعَالَىٰ (مُحَود قَاوَىٰ فَاكْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ ابن عباسٌ كى بيروايت شَيْخُ ابن تيمية نے جاس ۲۸۱ من مجى پیش كى ب-

اورائ طزح تیامت کے دفت کاعلم اوراس جیسی اور باتیں توبیالیں تاویل ہے جس کواللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تبیں جاشا اور اس سے پہلے علامے نے تاویل کے تین معانى بيان كن ين جن عن عن يت تيسرا من بيديان كياكن العسَّاوِيكُ هُو الْحَقِّيقَةُ الْعِيْ يُؤُولُ الْكَلَامُ الْمِيهَا بِشَكِ وهناه بل جواليك تقيقت بيجس كي جامب كلام اوناب بجرة فرش فرمات إلى وهُ هُذَا السَّاوِيُلُ هُ وَالَّذِي لاَ يُعْلَمُ وَالَّذِي ( مجموعة قاوى ج ٥٥ ٣٦) بيدالي تاويل ب جس كوصرف الله تعالى بي جانتا باور يُرايد مقام رِلَكِية بِن وَكُعُتُ فِي أَلَا تَعَالَى الْخَتَصَ بِمِفْعًا ح خَمْسِ فِنَ الْعَيْبِ لَا يُعْلَمُهَا إِلاَّ الله (إِنَّ الله عِناكُ عِلْمُ السَّاعَةِ) الاينة. ( نَهُ ٥٥ علا) بهم بياء تقاور كن بين كرازً اللهُ عِندُهُ عِلْمُ السُّاعَةِ الأبه مِن مُركور إلى مفاقع غیب کاهلم دیجے میں القدانعالی مختص ہے واس کے سوالان کوکوئی بھی نہیں جا متا۔ پھرا میک مَمَّا ﴿ يُكْتَ مِنْ وَنَهُ عَلَيْكُ مَا اعْدَاللَهُ عَزَّ وَجَلَّ لِعِبَادِهِ لَا يَعْلَمُهُ مُلَكُ مَقُونًا وَلاَنْيِتَى مَّرُسُلُ بُلُ هُذَا مِنَ التَّاوِيُل اللهِ يُكُلُّهُ إِلَّا اللهُ تَبَارَك وُ تَعَالَيْ ( نَ ١٥٥ ٨ ٣٥ ) اور الله تعالى في البينية نيك بندول كيليز جو تيار ركها بياس كي تفصيل ندكو كي مقرب فرشد جانبا ب اورنه عي كوكي أي مرسل جانباب بكله بدائيي تاویل ہے جس کواللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا۔

وراصل مفتی قادری صاحب کوشنخ ابن تیمیدگا نظریه معلوم کرنے میں غلط بھی جوئی ہے اس لئے کہ شنخ ابن تیمید کا نظریہ یہ ہے کہ وہ معنی وتفسیر اور تاویل میں فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ متشابہات کامعنی اورتفسیر تو معلوم ہوتی ہے گراس کی تاویل کوصرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جیسا کہ انہوں نے ج ۵ س ۲۳۳ وس ۱۲۳۵ اورج ۵ ص غلطانعير

محترم مفتی قادری صاحب جهاری ایک عبارت کی غلط تعبیر کرتے ہوئے
فیصلہ کن بات کاعنوان قائم کر کے لکھتے ہیں مخترم قارن صاحب کے اس اقتباس سے
ہمیں خوشی ہورہی ہے کہ اس میں انہوں نے تشکیم فر مالیا ہے کہ علماء ویو بند مقطعات کا
علم حضور کیلئے مانتے ہیں اور ان کی تحقیق یہی ہے کہ بیاللہ تعالی اور اس کے رسول کے
درمیان راؤ و نیاز کا درجہ دیتے ہیں۔ پھر مفتی قادری صاحب اب تو فیصلہ ہو چکا کا
عنوان قائم کر کے اس پر لکھتے ہیں جب مقطعات کاعلم حضور کو حاصل ہے تو ویگر قرآ نی
مقطعات مقابہات سے زیا ہ غامض ورقیق ہیں۔ (رسالہ نذکورہ ص ۵۵)

محترم مفتی قادری صاحب ہے گزارش ہے کہ ہماری جس عبارت پرآپ
نے موجودہ تبعرہ کیا ہے اس کو شنڈے دل اور حاضر دما فی سے غور سے دیکھیں اور منصف دل سے فیصلہ طلب کریں کہ کیا ہماری عبارت ہے وہ نتیجہ نکاتا ہے جوآپ فکال کرخوش ہے بغیلی ہجارے ہیں، ہماری عبارت کا خلاصہ پیر تھا کہ جن اکا ہر دیو بند نکال کرخوش ہے ہو گئی ہے کہ دہ مقطعات کو متشا بہات میں سے مانے ہی شہوں اسلے کہ ایسا لکھا ہے ہو سکتا ہے کہ دہ مقطعات کو متشا بہات میں سے مانے ہی شہوں اسلے کہ مقطعات کے بارہ میں ہم نے واضح کیا کہ مغل او کا ایک طبقہ ان کو متشا بہات میں سے نہیں ہیں تو مفتی مانتا ہی نہیں۔ جب ان کے نز دیک مقطعات متشا بہات میں سے نہیں ہیں تو مفتی قادری صاحب کا بیٹیچے نکالنا کہ متشا بہات کا علم تو بطر این اولی قابت ہوتا ہے تو یہ قیاس مع الفارق ہے اور بالکل قیاس فاسد ہے اس لئے کہ جو متشا بہات میں سے ہے ہی مع الفارق ہے اور بالکل قیاس فاسد ہے اس لئے کہ جو متشا بہات میں سے ہوں تہیں اس کے جانے سے متشا بہات کا علم کیسے ہوسکی ہے؟

بفضلہ تعالیٰ ہم نے مفتی قادری صاحب کی دمویں قبط کے آخر تک کا جواب میں کمل کردیا ہے اس کے ساتھ ہم پھر مفتی قادری صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ

۱۳۳۵ میں وضاحت ہے لکھا ہے اور ای نظم ہے کی روشنی میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک طرب گیا تا وہلی وہ ایک ایک ایک ایک اس کا تا وہلی وہ ہے جس کور انتیان بھی جانے ہیں و میٹ مایعگلما الانکیا تا وہ تھی ہے جس کوانمیا واور و میٹ ہی اور اس میں ہے وہ بھی ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانا ہے ۔۔۔۔۔ اتنی ملائکہ چائے ہیں اور اس میں ہے وہ بھی ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانا ہے ۔۔۔۔۔ اتنی واضح عبارات کے ہوتے ہوئے مفتی قادری صاحب کا شخ این ہیں ہے اور کا مفہوم میٹ کرنا کہ وہ تنتا بہات کا علم حضور علیہ السلام کیلئے مانے ہیں ہے انتہائی جسارت ہے۔ اس کے بعد مفتی قادری صاحب نے علماء و بو بند کا ذھول اور خطاب ہے فائدہ کا عنوان قائم کرکے وہ بی عبارات بیش کی ہیں جن پر بحث پہلے ہو بھی ہے۔

فائدہ کا عنوان قائم کر کے وہی عبارات بیش کی ہیں جن پر بحث پہلے ہوچی ہے۔ ہماری تائید محتر م مفتی قادری صاحب نے امام این فقیب کی جوعبارات ککھی ہیں ال

محتر م مفتی قادری صاحب نے امام این نقیب کی جوعبارات تکھی ہیں ان سے ہماری تا سید ہوتی ہے جیسا کہ پہلی عبارت ہی سے واضح ہے چنا نچے تکھتے ہیں امام محمد بن سلیمان قدی حقی المعروف این نقیب ( ۱۹۸ ) قرماتے ہیں علوم قرآن تین مخصہ بن سلیمان قدی حقی المعروف این نقیب ( ۱۹۸ ) قرماتے ہیں علوم قرآن تین افسام پر مشتمل ہیں (۱) ایسے علوم جن کی اطلاع الله تعالیٰ نے خلق ہیں ہے کسی گوئین اور ایسے علوم جن پر اللہ تعالیٰ نے خلوق ہیں ہے کسی کومطلع تبیس قرمایا ، بیاس کتاب دی اس کے علوم واسرار ہیں جسے وہ ہی جانے ہیں مثلا معروف کینے والے اور ایسے غیوب جنہیں اس کے علاوہ کوئی نبیس جانیا ، اس کے علاوہ کوئی نبیس جانیا ، اس کے بارے ہیں کوئی بالا تفاق گفتگوئیس کرسکتا۔

(ما بنابر سو ع فح إذ عمار ج ٥٠٠٥ على ١٥٥٥)

ہماری محتر م مشتی قادری صاحب ہے گزارش ہے کہ اس عبارت کو غور ہے و کیسیں اور پھراپنی اور ہماری اس ہے تیل جو بحث ہو پھی ہے اس کو بھی ملا حظہ فرما تھی، اس سے ہماری تا سر ہوتی ہے اور آپ نے جو نظر بیاب تک اپنی اس بحث میں پیش کیا ہے اس کاردواشح ہوتا ہے۔

میلی بات

میلی بات تو یہ فرمائی کہ منسوخ الحکم آیات اور متشابہات سے متعلق اعتراض ایک جیسانہیں بلکہ اعتراض جدا جدا ہے۔ منسوخ الحکم آیات سے متعلق اعتراض سے ہے کہ ان کو باقی کیوں رکھا گیا جبکہ متشابہات سے متعلق اعتراض یہ ہے کہ جب ان کے معانی کسی کو معلوم ٹپیس تو ان کو بازل کیوں کیا گیا۔

محترم قاوری صاحب اس سے بدوائع کرنا جاہتے ہیں کہ جب اعتراض جدا جدا ہے تو دونوں ہے متعلق ایک ہی جواب بھی درست نہیں گرمحتر م قادری صاحب ہارے طرزاستدلال کو یا توسمجھ نہیں سکے یا پھرانہوں نے تجابل عارفانہ سے کام لیا ہے اس لئے کہ ہم نے منسوخ الحکم آیات اور منشابہات کے بارہ میں بیٹیس کہا تھا کہ وونول پر اغتراض آیک جیسا ہے بلکہ ہماری عبارت سے واضح ہے کے منسوخ الحکم آیات اورمتشابهات پرجواعتراض وارد موتے ہیں ان کا جواب آیک جیسا ہے اور ان دونوں پر اعتراض کا جواب آیک جیسا ہوئے ہی کی وجہ سے امام سرحتی نے مثال دی ہا دراس حقیقت کوخود محتر م مفتی قادری صاحب نے بھی تشکیم کیا اور لکھا، ہاں اب موال ميد بيدا موگا جب اشكال مين فرق بي توجواب مين امام سرحي في مشابهات ے مثال کیوں دی؟ تو اس کا جواب بھی من کیجئے تا کہ معاملہ تہایت ہی اشکار ا ہو جائے، پیچھے ابھی آپ جان کے امام سرحی نے تقریح کی ہے کہ متشابہات کو امت نهيں جان سکتی مرسول اللہ عليہ أندين جانتے ہيں تو و ہی سوال اٹھا كه جب امت ال كامعنى نبيس جان سكتى تو پيمران كو باتى ريخين كاكيا فائده؟ كو يااب اشكال دونو ل (متشاب اورمنسوخ الحكم آيات ) پرايك باس كاجواب امام مرهسي في وياان كى بقامين بيد فوائد ہیں، الغرض امام مزمنی کے متشابہ کو درمیان میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دونون مشترك بيل كه أنبيس باقى كيون ركها كيار متشابہات کے بارہ میں اپنا دعویٰ تو واضح فرمادیں اس لئے کہ انہوں نے ہماری طرف نے کئی بارمطالبہ کئے جانے کے باوجودا بھی اپنا دعویٰ صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا۔

مختر م مفتی محمد خان قادری صاحب نے لکھا تھا کہ جضور نبی کریم علیہ کو مقتی ہوتا است کا متفقہ افظر رہے ، وہ اس پر کوئی شعوں اور تعلی واشنے ولیل میش کرنے ہے تو قاصرر ہے صرف اس کا بار بار ذکر کرتے رہے کہ اگر متفاہبات کاعلم میں کہ بھی نہ جوتو اعتراض ہوتا ہے کہ پھران کے نزول کا فائدہ کیا ہے؟ بیاتو ایسے ہی ہے جیسے کوئی حیثی ایسے عربی ہے کام کرے جواس کی زبان کونہ جانتا ہو۔

کیا آپ و کیجے نہیں کہ بے شک قرآن کریم میں جو متشابہ بین ان میں صرف یہی دوشا ہے ہیں ان میں صرف یہی دوشا ہارت ہوتے ہیں ، امام مرحی کی ای عبارت کی روشن میں ہم نے لکھا ہے کہ متشابہات کا نزول ہے فائدہ نہیں بلکہ ان کے معنی سمجھ نہ آ نے کے باوجودان کے فوائد ہیں ، ہمارے اس واضح موقف کے جواب میں محترم مفتی قادری صاحب نے دوبائیں فرمائی ہیں۔

(مامنامد وع قوادس اهار يل ٢٠٠٥)

دوسري بانت

محرم قادری صاحب نے ہمارے اس استدلال سے جان چیزانے کیلئے سے موقف اختیار کرایا کرقر آن کریم می منسوخ الحکم آیات سرے سے ہے جی نہیں اور ا بِي نَا نَدِينِ حَفِرت مولا ناسيدانورشاه صاحب مشميريٌ كي ايك عبارت پيش كي جس ين انبون نے فرمايا ہے كه يمن قرآن كريم مين اليي منسوخ آيات كا الكاركرتا بول جو سي بھي لخاظ ہے قابل فلمل نہ جول مرجم مفتى قادرى صاحب كا اپني حمايت ميں علام تشمیری کی عبارت کا چیش کرنا قطعا درست نبیس ہاس کئے کے علام تشمیری نے فرمایا ہے کہ جب ایس تغییر بالرای کامناخرین نے اعتبار کیا ہے جوسلف کے عقیدہ کے مخالف ند موتو قرآن كريم كى براس آيت كارائ كيساته كوكى ندكوكى تحكم ثابت كياجا سكتاب جس كومنسوغ الحكم كها حمياب اس لخة السيطريق كالعتباركرت بوئ ش نے قرآن کر میم میں ننخ کا انکار کیا ہے اور ننج سے مرادیہ ہے کہ آیت اپنے تمام مشمولات کے ساتھ منسوخ ہو کہ وہ کسی بھی لحاظ سے قابل عمل نہ ہوبلکہ وہ آیت کسی نہ سمى لحاظ عضرورمعمول بھاہے، حضرت تشميري كااس عبارت مقصدواضح ہے كرة بت سے جو تھم ظاہر ہوتا ہے سلف نے اس میں تبدیلی کو ننخ قرار دے دیا حالا تك تفسير بالراي كي صورت مين اس علم علاوه اس كاكوئي ندكوني اورحكم ثابت جوجاتا ہاں گئے ان آیات کو بالکلیہ منسوح نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس سے سیٹا بت نہیں ہوتا ك على مد تشمير كا قر آن كريم بين منسوخ آيات ك قائل نبين جيها كرمختر م مفتى قاورى صاحب نے مجھ كركہ دياكہ مجھ بھى اس سے اتفاق ہے اس لئے كه علام تشمير كي خود ت ك بحث من فرمات بن ثم أنَّ النَّهُ لَا يُحِلُّ بِشَرَفِ الكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ لِأَنَّ السَّاسِخَ وَالْمُنْسُوحَ كَلامُ اللهِ حَنَّى أَنَّهُ يُؤْجَدُ فِي الْأَيَّاتِ الْقُو آنِيةِ مَاهُو مَنْسُوعٌ بِأَيْاتِ أَخْرُوهُو كِنَابٌ والحِدُ (مثكان القرآن الراس) فجرب

قار تین کرام المحترم قادری صاحب نے پہلے میکہا کیمنسوخ الحکم آبات اور متشابهات معلق اعتراض جدا جدا بكريهال تتليم كرليا كدان كوباقي ركف مين اعتراض ایک جیسا ہے اورای کے پیش نظر الم سرحی نے جواب دیا ہے، جب المام سرحی نے جواب میں بیفر مایا کدان سے صرف دو جھم فابت ہوتے ہیں ایک بیکدان ک تلادت سے نماز ہوجاتی ہے اور دوسرایہ کدان کی تلاوت سے تواب حاصل ہوتا ہے تو ہمارا استدلال بھی ای ہے ہے کہ متشاہیات کا نزول بے فائدہ نہیں ہے بلکان کی علاوت ہے تواب ملتا ہے اور نماز میں ان کو پڑھنے سے نماز سی ہوتی ہے۔ چھڑمختر م قادری صاحب نے ای بارہ میں جو لکھااس ہے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ب باور کرانا جا ہے یں کہ امام سرحی تو حضور عظیم کیلئے متشابہات کاعلم مانے ہیں اس کئے ان کامثال ویناامت کے حق میں ہوگا گر محترم قادری صاحب نے اس برغور نیس فرمایا کدامام سرهن نے منسوخ الحکم آیات کومتشابهات کے ساتھ مشابر قرار دیکر مثال دی ہے اور یہ بات سى الل علم ير مخفى نبيس كرمنسوخ الكم آيات صرف امت ي حق مين منسوخ نبيس بلك حضور ني كريم علي كان مي بهي منسوخ بن، جب منسوخ الحكم آيات كوباقى ر کھنے کا اعتراض حضور علیہ السلام اور است دونوں کے حق میں تسلیم کر کے اس کا میہ جواب دیا گیا ہے کہ ان کو باقی رکھنے کے رینوائد ہیں تو پھر متشا بہات کوحضور علیہ السلام اورامت دونوں کے حق میں برابرتشام کر لینے کی صورت میں ہے جواب کیول تشکیم نہیں كيا جاسكتا؟ ب شك امام سرتسي مضور عليه السلام كيلية متشابهات كاعلم مانية بين ممر انہوں نے منسوخ الحام آیات کو باقی رکھنے کے اعتراض کے جواب میں جوفر مایا ہے اس ے حضور علیہ السلام اور امت کے درمیان ندائبوں نے فرق کیا ہے اور ندی فرق ہوسکتا ہے اس لئے اس جواب کی روشنی میں ان ہی لوگوں کا نظرید مدلل اور واضح ہوتا ہے جو متثابهات کے بارہ میں بھی حضور علیہ السلام اور امت کے درمیان فرق تبین کرتے۔

خلک کنے جو ہے وہ مقدی کتابوں کے شرف میں خلل نہیں ڈالتا اس لئے کہ ناکے اور منسوخ دونوں کلام اللہ ہیں یہاں تک کہ قرآنی آیات میں ایک آیات موجود ہیں جو دوسری آیات کے ساتھ منسوخ ہیں جالانکہ کتاب ایک ہی ہے۔

اس عبارت سے واضح ہے کہ علامہ تشمیری قرآن کریم میں مفسوخ آیات

کے بالکلیہ منکر نہیں ہیں۔ پھر آگر بالفرض پیشلیم بھی کر لیا جائے کہ علامہ تشمیری قرآن کریم میں منسوخ الحکم آیات کے قائل نہیں ہیں تو یہ ان کے تفردات میں شار ہوگا اس کے کہ انہوں نے خود فر مایا ہے کہ سلف قرآن کریم میں مفسوخ الحکم آیات کے قائل اس کیا گار محترم مفتی قادری صاحب صرف نورالانوار میں سنخ کی بحث ہی پیش مظرد کھتے تو حقیقت ان کے سامنے اجا گر ہوجاتی۔

## اعتراضات كادردازه

حضور نی کریم علی الله میشا بهات کاعلم قابت کرنے پرمحرم مفتی قادری صاحب کوئی واضح اور قطعی و لیل تو پیش نه کر یک سرف ای پر زیاده زور دیا گیا که اگر صفور علی گیا که اگر صفور علی که به کا که این میشا بهات کاعلم نه مانا جائے تو اعتراض ہوتا ہے کہ پھر متشا بهات کاعلم نه مانا جائے تو اعتراض ہوتا ہے کہ پھر متشا بهات کے نزول کا کیا فائندہ ؟ تو اس کے جواب میں ہم نے لکھا تھا کہ صرف اعتراض ہے بھتے کوئی نظر بید قائم کر لیمنا تو کوئی بات نه ہوئی اس لئے کہ نظر بیکا مدار تو قطعی وائن پر ہموتا ہے۔ پھر یہ بھی پیش نظر رہ کہ اعتراض ہے بھتے کوئی نظر بید قائم کیا گیااس پر بھی تو اعتراضات کا در دازہ تو بند شرب والور پھر پر بھی تو اور بھر ایک اس لئے اعتراضات کا در دازہ تو بند شربوا اور پھر بعض اعتراضات کا جائزہ پیش کرتے ہوئے بعض اعتراضات کا ذکر بھی ہم نے کیا تھا ، ان اعتراض بید اٹھایا ہے قرآن کر بھی ہم نے کیا تھا ، ان اعتراض بید اٹھایا ہے قرآن کر بھی تو مقدر علید السلام اور قیامت تک آئے والے لوگوں کیلئے ہدایت ہے اور ہدایت اس حضور علید السلام اور قیامت تک آئے والے لوگوں کیلئے ہدایت ہے اور ہدایت اس

صورت بین ہوسکتا ہے جبکہ اس کا مفہوم واضح ہوا گر حضور علیہ السلام کیلئے مفہوم واضح اور دوسروں کیلئے غیر واضح ہوتو مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کریم کا ایک حصر حضور علیہ ہے کہ وات کے ساتھ مختص ہے حالانکہ ایسا نظریہ تو کسی کا نہیں ۔ (ماہنا مہ نصر ق العلوم عن ۱۳) افظریہ تو کسی کا نہیں ۔ (ماہنا مہ نصر ق العلوم عن ۱۳) ہماری اس عبارت پر نہمرہ کرتے ہوئے محترم قادری صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن وسنت کی روشنی ہیں امت کا عقبیہ ہے کہ جوقر آنی اسرار ومعارف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے عبیب علی ہے اور کی مام کی ہیں امن کے مقابلہ میں قطرہ کی حقیمت نہیں کے اس کے مقابلہ میں قطرہ کی حقیمت نہیں دکھتے۔

(مامنامه وع قوارس ۲۵ ماني يل ۲۰۰۵)

پُهر محترم صاحب نے تقریبا تین صفحات میں کیجی علماء کی عبارات پیش کیس جنہوں نے سے مقابلہ میں مخلوق کاعلم حضور علیہ السلام سے علم کے مقابلہ میں کچھیجھی حیثیت نہیں رکھتا، ہارے پیش کردہ اعتراض کے جواب میں محترم قادری صاحب کی بير بحث بالكل بحل ہے اسلنے كداس ش ندكى كوكلام ہے اور ند بى بيحل بزراع ہے ك حضور عليه السلام مح علم مح مقابله مين ساري مخلوق كاعلم ايك قطره كي حيثيت بهي نيس ر کھتااور نہ ہی میکل مزاع ہے کہ قرآنی اسرار ومعارف جوحضور علیدالسلام کوعطافر مائے کئے وہ کسی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتے۔اس بارہ میں محترم قادری صاحب کو یہ بات نظر انداز تبیں کرنی چاہے کہ بیاسرار ومعارف صرف متنابہات کے بارہ میں نہیں بلکہ بشم الله کی باء ہے کیکر وَالنّا میں کی سین تک ان تمام قرآنی علوم کے بارہ میں ہے جو مخلوق کی شان كالكن بجبكه هارب بيش كرده اعتراض من تقاكه الرجينورعليه السلام كيليح متشابهات كاعلم ما ناجائ اوركهاجائ كهضور عليه السلام كواس كاعلم امت كونه يهجيائ کا تھم تھا تو اس ہے قرآن کریم کا ایک حصہ حضور عظیمتھ کی وات کے سیاتھ مختص ماننا لازم آتا ہے حالا نکہ ایساعقیدہ اورنظریتو کسی کا بھی نہیں کے قر آن کریم کا پچھے مفورعلیہ

السلام کی ذات کے ساتھ مختص ہے اگر ایسا نظریہ کی کا ہے تو محتر م قادری صاحب یا ان کے طبقہ کا کوئی عالم ہمیں بھی اس بارہ میں بادلیل آگاہ کر دے ہم اس کے شکر گزار ہوں گے۔ بھر محتر م قادری صاحب کا فریضہ تھا کہ وہ کسی قطعی دلیل سے ہی ثابت کر دیے کے رہے وف مقطعات اور دیگر متشابہات کا علم حضور علیقے کی ذات گرای کے ساتھ مختص ہے ہمرف اعتر اض سے نہیے کیلئے یہ نظرید اپنالیما کہ حضور علیہ السلام کو متشابہات کا علم ہے بہر ف اعتر اض سے نہیے کیلئے یہ نظرید اپنالیما کہ حضور علیہ السلام کو متشابہات کا علم ہے یا بعض حضرات کی آسکی اور یہ جھوڑ آگ ٹی تھوٹی جیے شکی گلمات والی عبارت پیش ہے یا بعض حضرات کی آسکی اور یہ جھوڑ آگ ٹی تھوٹی جیے شکی گلمات والی عبارت پیش کرنے سے نہ تو قطعی دلیل بنتی ہے اور نہ بی اس سے نظریہ ثابت کیا جا سکتا ہے۔

پیرمختر مقادری صاحب نے امام ابن نقیب کی عبارت پیش کی جس کودہ پہلے
مجھی پیش کر چکے ہیں ، اس عبارت ہیں خود مختر م قادری صاحب کے نظر بید کارد ہے اس
کے کہ عبارت کا ترجمہ جومختر م قادری صاحب نے کیا ہے دہ یہ ہے کہ علوم قرآن کی تین
اقسام ہیں ، ادل ایسے علوم جواللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ مخصوص فرمائے ہیں اور
دہ معرفت کہ ذات ادر مخصوص غیوب کاعلم ہے (رسالہ مذکورہ س ، ۲) امام ابن نقیب کی
دہ معرفت کہ ذات ادر مخصوص غیوب کاعلم ہے (رسالہ مذکورہ س ، ۲) امام ابن نقیب کی
اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے علوم ہیں سے ایک تیم ایسی بھی ہے جو
التہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے جس کو حضور علیہ السلام بھی نہیں جانے۔

اٹان علم کی اتوجہ کیلئے عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات کی دوستمیں محکمات اور متشابہات بیان فرمائی ہیں اور متشابہات کے بارہ میں فرمایا کہ ان کاعلم اللہ اتعالیٰ کے سواکسی کوئیں ، تو انام این نقیب کی مذکورہ عبارت سے بتیجہ بین نکلنا ہے کہ قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کے حق میں بھی متشابہات موجود ہیں جن کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور بی بات ہم واضح کررہ ہیں کہ جوآیات صرف امت کے حق میں اللہ تعالیٰ کو ہے اور بی بات ہم واضح کررہ ہیں کہ خوآیات صرف امت کے حق میں متشابہات ہیں ان کاعلم مدحق میں محضور علیہ السلام حمیت سب کیلئے متشابہات ہیں ان کاعلم مذرحضور علیہ السلام کو ہے اور حضور علیہ السلام کو جوادر میں اور کو یہ جس مقاوری کے ساتھ حضور علیہ السلام کو ہے اور حضور علیہ السلام حمیت سب کیلئے متشابہات ہیں ان کاعلم مذرحضور علیہ السلام کو ہے اور حضور علیہ السلام حمیت سب کیلئے متشابہات ہیں ان کاعلم مذرحضور علیہ السلام کو ہے اور میں کا درکی صاحب نے امام ایمن نقیب کی مذکورہ عبارت بار بار

پیش کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس عبارت سے ان کو انفاق ہے کہ آن کر یم بیس اور انفاق ہے کہ تر آن کر یم بیس اور ان تعلوم ہیں جو ذات خداوندی کے ساتھ مختص ہیں تو جب محترم قادری صاحب قر آن کر یم بیس ایسے علوم مانے ہیں اور ان علوم کے نہ جانے کو حضور علیہ السلام کی شان بیس تعصر ہیں کہ جب ان کاعلم حضور شان بیس تعیم ہیں کہ جب ان کاعلم حضور علیہ السلام کو بھی نہیں تو اور نہ ہی اس کو قابل اعتراض بیسے تا کہ والے انھی علیہ السلام کو بھی نہیں تو ان کو قر آن کر یم بیس ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ تو جو لوگ نیس قر آئی کے سیاق وسباق کو گو فلار کو کر عام متشابہات کو بھی ایسے علوم سمجھتے ہیں جو ذات خداوندی کے ساتھ مختص ہیں تو محترم قادری صاحب اس کو حضور علیہ السلام کی شان بیس نتھی کا باعث کیوں میروری جھتے ہیں اور پھر محض اعتراض سے نہتے کیلئے یہ کیوں ضروری جھتے ہیں کہ متشابہات کا علم حضور علیہ السلام کی بیا خرور مانا جائے جبکہ وہ خود بھی قر آئی علوم کا آیک حصر ذات خداوندی کے ساتھ مختص مانے ہیں۔

پیرمحترم قادری صاحب نے اپنے رسالہ منی ۱۰۰۵ء میں اپنی بحث کی بارہویں قسط میں پہلے الی عبارات پیش کی جین جین میں ہے کہ اس بارہ میں اختلاف ہے کہ کیا حضور علیہ السلام کو متثابہات کاعلم ہے یا نیٹس اورائ قتم کی عبارات وہ اس سے کہ کیا حضور علیہ السلام کو متثابہات کاعلم ہے یا نیٹس اورائ قتم کی عبارات وہ اس نے پہلے بھی پیش کر چکے جیں مگرمحترم قاور کی صاحب پر جیرائی ہے کہ جب خود انہوں نے ایس عبارات ذکر کی جیل جن جی میں ان بارہ جیس اختلاف اجا گر ہوتا ہے تو چھر وہ کیے اس بات پر مصر جیں کہ حضور علیہ السلام کیلئے متشابہات کاعلم امت کا متفقہ نظر ہے۔

پھراس ہارہویں قسط میں انہوں نے مولانا عثالی ،حضرت تھانوی اورمولانا جہلے کر چکے جمیل احمد سکٹر وڈوی و فیرهم کی وہی عبارات پیش کیں جن پر تبرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ پھرمحتر م قادری صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے حوالہ جات ہے واضح کر دیا کہ یہ تمام امت کا نظریہ ہا گریہ نظریہ بین تو آپ دکھا تھیں کی نے لکھا ہو کہ علوم قرآن میں امت اور حبیب فدا عظیم جرابر ہیں۔ (رسالہ فذکورہ ص ۴۹)

ہمیں تو محترم قادری صاحب کی اس بارہ میں تحریر کی اجتراء ہے آخر تک

ایک بھی حوالہ کمی قطعی دلیل ہے اراستہ نظر نہیں آیا جس میں ہوکہ بیتما مامت کا نظریہ ہے کہ حضور علیہ السلام متنا بہات کاعلم رکھتے ہیں۔ صرف بعض حضرات کے اقوال سے نظریہ نابہ بنیں ہوتا جبکہ انہوں نے بھی کسی قطعی دلیل کی اشا ندہی نہیں کی۔ بھر جم نے بالنفصیل لکھ دیا ہے کہ اس میں نزاع ہی نہیں اور نہ ہی یہ موجودہ بحث کا حصہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو قرآنی امرار و معارف حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل ہو ہی نہیں کتے ، بلکہ بحث اس میں ہے کہ کیا قرآن کریم کا کوئی ایسا حصہ ہے جس کا جا ننا حضور علیہ السلام کیلیے مختص ہو، اگر ایسا حصہ ہے تو دلائل کے ساتھ محترم قادری صاحب اس کی نشائد ہی کریں تا کہ ہمیں بھی معلوم ہوجائے کہ یہ نظریہ بھی کسی عالم سے تابت ہے۔ دواعتر اصاب ہے ہی متابت ہے۔ دواعتر اصاب ہی معلوم ہوجائے کہ یہ نظریہ بھی کسی عالم سے تابت ہے۔ دواعتر اصاب ہی بھی معلوم ہوجائے کہ یہ نظریہ بھی کسی عالم سے تابت ہے۔

پر محترم منفق قادری نے ہماری جانب سے پیش کرده دواعتر اضات ذکر کر کے ان پر بحث کی ہے۔ دومرااعتر اض پی اگر آن کریم بیں ہے وجہ کے بیسے محترم الکتاب لین پوری کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اگر حروف الکیچناب اوراللہ تعالی کا بی تمہیں الکتاب لین پوری کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اگر حروف مقطعات اور دیگر متشابہات کاعلم آ ہے عظیم کے وقعااوراس کے باوجود آ ہے نے امت کو تعلیم تبییں دی آویے فرمان ضداوندی انحوذ باللہ صادق تبیل رہتا اور تیسر ااعتراض بیتھا کہ اللہ تعالی کے لیستین کے لیستیس مائیز آن اللہ ہم کہ جو اللہ تعالی کے لیستین کے لیستین کے لیستیس مائیز آن اللہ ہم کہ جو لوگوں کی طرف اتارا گیا آ ہے اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے کریں اور اس بیس اور اس بی وضاحت کو اس کی عضاحت کو اس میں اور اس بی مارو قرآن کریم اتارا گیا ہے، اگر متشابہات کا علم آ ہے کو تھا تو اس کی وضاحت بھی آ ہے علیم آ ہے کو تھا تو اس کی وضاحت بھی آ ہے علیم آ ہے کو تھا تو اس کی وضاحت بھی آ ہے علیم آ ہے کو تھا تو اس کی وضاحت بھی آ ہے علیم آ ہے کو تھا تو اس کی وضاحت بھی اس کے مقال اعتراض ہو سکتا تھا لیکن جب بید و میں ماری گزارش صرف آئی ہوئی تو پھر اعتراض ہو سکتا تھا لیکن جب بید و میں میں اگر این کے بیان کی ذمہ داری آ ہے برتھی ہی میں اگر این کے بیان کی ذمہ داری ہوئی تو پھر اعتراض ہو سکتا تھا لیکن جب بید و میں نہیں ، اگر این کے بیان کی ذمہ داری ہوئی تو پھر اعتراض ہوسکتا تھا لیکن جب بید و میں نہیں ، اگر این کے بیان کی ذمہ داری ہوئی تو پھر اعتراض ہوسکتا تھا لیکن جب بید و میں

واری نیس تو اعتراض کیوں؟ ( ماہنا مرسوئے تجازی دیوئی ۱۰۰۵) کاش مجتر مہفتی تاوری صاحب اس پرکوئی دلیل تو پیش کرتے کدان کے بیان کی ذرمدداری آپ کی مفتی منہیں تھی ادر سے ذرمدداری سے الگ حصہ ہے گرانہوں نے کوئی ایک دلیل بھی الیسی چیش نہیں کی وہمرا تری ہے کہ اس پر جب بھی ان کوکوئی قطعی دلیل میسر آجائے بیش نہیں تک وہرائی سے کہ اس پر جب بھی ان کوکوئی قطعی دلیل میسر آجائے تو اس سے جمیں ضرور آگاہ کریں۔

حضورعليه السلام كيساتحف علوم

جارا اور جارے اکابر کا یے جھیدہ ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ علم حضور علیہ السلام کو حاصل ہے ہم مختق قا دری صاحب نے حضور علیہ السلام کے ساتھ مختق علوم کا فہ کر کرتے ہوئے آگا ہرین امت کی جو عبارات پیش کی جی ان پی ان پی خودان کے نظریہ کی تر وید ہوتی ہے ، انہول نے امام جعفر صادق کی عبارت نقل کر کے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو انفہ تعالی نے اپنے حبیب علیج کے جو انفہ تعالی نے اپنے حبیب علیج کے جو انفہ تعالی نے اپنے حبیب علیج کے جو انفہ تعالی میں جانا۔ (رسالہ فہ کوروس ان )

محرم مفتی قادری صاحب کی توجہ کیلئے عرض ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ مختی علوم جب بلا واسطہ جیں اور سے بات ہرموئن جانتا ہے کہ سورۃ البقہ ہ کی آخری دوآ یات کے سواباتی سارا قرآ ن کریم جرائیل علیہ السلام کے واسطہ سے عطا ہوا ہو اس کے مواباتی سارا قرآ ن کریم جرائیل علیہ السلام کے واسطہ سے عطا ہوا ہوا ہوا ہے گئی حصہ کو علوم مختصہ کیے قرار دیا جا سکتا ہے؟ پھر محتزم قادری صاحب نے قرآ ان کریم کو پر صنے والے ہرائیک کی سے تو قرآ ن کریم کو پر صنے والے ہرائیک کی کو انگار نہیں اس لئے کہ فہم قرآ ن کا معاملہ قرآ ن کریم کو پر صنے والے ہرائیک کی حقیمت کی مطابق ہے ، علماء، فقیماء اور صحابہ کرائم کا فہم قرآ ن درجہ بدرجہ ہے اور نہم قرآ ن کریم قرآ ن کریم گئی با واسط علوم ہے ہے۔

بلاواسط بھی نہیں تو اس کی تبلیغ حضور علیہ السلام کی ذمہ داری تھی اور اس کے بارہ میں ہم ن كما تفاكذالله تعالى في فرمايا بوريع للمحمم الكيتاب كدماري كتاب كاتعليم في كريم علية تهبين دية بين اوريه بهي كسى الل علم مضخى نبين كدقر آن كريم صرف الفاظ كاتام نبيس بكدالفاظ اورمعاني دوتون كاتام باورجاراايمان بكدالله تعالى كى طرف ہے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ان کامفہوم بھی جواتا را گیاوہ آپ علیہ نے امت تک پہنچا دیا اور قرآن کریم کے جوالفاظ مفہوم کے بغیر اتارے گئے وہ آ پیلی نے ای طرح امت تک پہنچا کرائی ذمدداری پوری فرمائی ،اگرید کہاجائے كرآيات متشابهات كالفاظ كرساتهوان كمعانى بهى اتارك كي مرآب الليقة نے امت کوئیں بالائے تو نعوذ باللہ بدآ ب علی مردمدداری بوری ندر نے کا بہتان ہے اور اگریہ کہا جائے کہ ان کونہ پہنچانے کا آپ کو تھم تھا اور یہ پہنچانے کے تھم ے متثنی تھے تو اس پر دلیل قطعی درکار ہے اس لئے کہ قرآن کریم میں اور کسی تھے صدیث میں بنہیں آتا کہ متشابہات کاعلم آپ علیہ کوامت تک نہ پہنچانے کا حکم تھا هَاتُوا الرمهانكُمُ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِينَ اورقرآن امرارومعارف جوآب عليه ك قلب مبارک بربلاواسطها تارے گئے وہ لوگوں تک پہنچانا نہ آپ کی ذمہ داری تھی اور نہ ان كا پہنچانا امت كيلي فائده مند تفاءان تمام عبارات سے تو جمارے ہى موقف كوتفويت ملتی ہے مرجحتر م قادری صاحب نے بوق جھی سے ان کو ہمارے خلاف پیش کرویا۔ امام بزدوى اورامام سرحسى كامقام

ہم نے لکھا تھا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں امام برزدوی اور امام سرحی کا بیہ نظریہ قبل کیا گیا ہے۔ نظریہ قبل کیا گیا ہے کہ وہ متشابہات کاعلم حضور علیہ السلام کیلئے مانتے ہیں اور ان ہی کی پیروی کرتے ہوئے متاخرین کی اکثریت بہی کلھتی چلی آرہی ہے مگر بیا حناف کا متفقہ نظریہ ہر گرنہیں ہے، پھر ہم نے باحوالہ اس بارہ میں احناف کے تین نظریات ذکر کئے

مجرمحترم قادری صاحب نے تیرھویں اور آخری قبط میں لکھا کہ کس کے پنجانے کی ذمدداری ہے؟ اور اس کے تحت انہوں نے امام ابوالسعور، امام سلیمان، امام بیضاوی، امام صاوی، مولونا محرنعیم و بوبندی اور میرے عم مکرم حضرت مولانا صوفی عبدالحميد خان سواتي صاحب دام مجدجم كي عبارات ذكركي بين جن بين ان حضرات نے فر مایا ہے کمخفی اسرار جوحضور علیہ السلام کوعطا فر مائے گئے ان کولوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ علی پر نہتی محترم قادری صاحب نے جتنی عبارات پیش کی ہیں ان میں ہمارے ہی موقف کی تائید ہوتی ہے اس لئے کہ خودمحتر م قادری صاحب يهله امام جعفرصادق كا قول نقل كر چكے بيں كمخفى اسراروه بيں جوآ مخضرت عليہ كو بلاواسطه عطافر مائے گئے۔ پھرامام صاوی کی بیعبارت انہوں نے نقل کی ہے اِعْلَمْ آن مَا أُوْحِتَى إلى رَسُولِ الله عَلَيْكِ ينقَسِمُ إلى ثَلاثَة أَفَسَامٍ مَا آمِر بِتُبُلِيْعِهِ وَهُو المَقُور آنُ وَالا حُكَامُ المُتَعَلَّقَةُ بِالْحُلُق الخ واصح بورسول الله عَلِي يرجو كه نازل ہوااس کی تین اقسام ہیں، پہلی تتم جس کی تبلیغ کا تکم ہے وہ قرآن اور مخلوق سے متعلقة احكام بير - (مامنامه سوائے حجازص ٢٩،٥٨، جولائي ٢٠٠٥ء) اور مواجب الرحمٰن ہے جوعبارت نقل کی اس میں ہے اور وہ انو ارعرفان جو قلب محمد علیہ پر ظاہر ہوئے ان کی کوئی بشرطافت نہیں رکھتا اور وہ وحی رسالت نہیں اور نہ قابل بیان ہے بلکہ عین معرفت ہے۔ (رسالہ مذکورہ ص ۵۱) اور علامہ آلوی کی جوعبارت پیش کی اس میں بِوُذْكِرَ أَنْ عِلْتُمَ الْأَسْرَارِ لَمُ يَكُنُ مُنْزَلٌ بِالْوَحْيِ بَلُ بِطُرِيْقِ الْإِلْهَامِ وَالْمُكَاشِفَةِ وركاحا كراسراركاعلم بذرايدوى بيس بكدالهام ومكاهف ---(رسالدندكوره ص٥١)

ان عبارات ہے واضح ہے کہ مخفی اسرار قر آن نہیں اور نہ ہی وہ وتی کے ذریعہ ہے نازل کئے گئے ہیں جبکہ قر آن گریم تو وحی کے ذریعہ ہے اتارا گیا ہے اور وہ

پھراگر متن فرکتر مقاوری صاحب نے صرف نورالانوارکوہی پیش نظر رکھا ہوتا تو وہ ہرگزیہ کہنے کی ہمت نہ کرتے کہ فخر الاسلام آمام ہزدوی اور شمالا ہمدامام سرحی کا قول احناف کا متفقہ نظریہ ہوتا ہا سال کئے کہ اس میں کئی مقامات میں و ھو ہمنے تار فخر الاسکلام کہ کراان کے خالف الاسکلام کہ کراان کے خالف نظریہ کوہمی بیان کیا گیا ہے آگریہ اصول ہوتا کہ ان حضرات کا قول احناف کا متفقہ نظریہ ہے تو پھران کے خلاف تول کو چھی تر اردینا تو در کنار سرے سے ان کے خلاف قول کا ذکر بھی نہیں ہونا جا ہے تھا۔

محترم مفتى قادرى صاحب كى توجه كيلئ

محترم قادرى صاحب نے بيعبارت بھى پیش كى بۇردا كىم يىمۇ بجك فيى الْحَادِثَة عُنُ وَاحِدِ مِنْهُمْ مُحُوابُ ظَاهِرُ وَ تَكُلَّمَ فِيهِ الْمَشَائِحُ الْمُتَأْجِرُونَ قَولاً وَّاحِدًا يَهُونِكُنَ مِنْهُ مَ مَنْ فَرَى مَاكُنْ صَلَّمَ اللَّهِ الْمَشَائِحُ الْمُتَأْجِرُونَ جواب ظاہر ند ہوليكن مشائح متاخرين كاس پر قول واحد (اتفاق) ہے تو اے ہى اپنايا جائے گا۔ (رسالہ مذكورہ ص ٥٩)

اس عبارت ہے محترم قادری صاحب یہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ متشابہات کے بارہ ہیں جب متاخرین نے لکھ دیا کہ حضور علیہ السلام کوان کاعلم حاصل ہے تو ای قول کو لینا چاہیئے گرمحترم قادری صاحب کا یہ مقصد اس عبارت سے قطعاً حاصل نہیں نہوتا اس لئے کہ عبارت میں المحادثہ کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ بے تو جہی حاصل نہیں نہوتا اس لئے کہ عبارت میں المحادثہ کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ بے تو جہی محترم قادری صاحب چھوڑ گئے ہیں جس کا مطلب سے ہے کہ سلف کے زمانے ہیں وہ مسئلہ موجود نہ ہو بلکہ بعد میں چیش آیا ہوتو متاخرین کا قول لے لیا جائے جبکہ فیشا بہات کے علم کے بارہ ہیں مسئلہ نیانہیں بلکہ نزول قرآن کے وقت سے پایا جارہا میں مسئلہ نیانہیں بلکہ نزول قرآن کے وقت سے پایا جارہا

سے۔ ہماری اس واضح اور گھوں بات کا دلیل سے جواب تو محتر م قادری صاحب نہ دے سکے البتہ بید تکھا کہ امام بر دوی صاحب الطریقة فی المذہب ہیں اور پھر امام بر دوی اور امام سرحی کی تعریف میں علاء کرام نے جوفر مایا ان میں سے بعض کی عبارات نقل کیس مگر بیساری فضول طوالت ہاس لئے کہ امام بر دوی اور امام سرحی کی علمی حیثیت سے نہ کسی کو افکار ہے اور نہ ہی بیچل بحث ہے، بحث بیہ کہ کہ تو اور کی قادری صاحب امام بر دوی اور امام سرحی کے قول کو احتاف کا متفقہ نظر بیر ثابت کرنا قادری صاحب امام بر دوی اور امام سرحی کے قول کو احتاف کا متفقہ نظر بیر ثابت کرنا جا ہے ہے کہ محتر م مفتی قادری صاحب پر بیر بات مخفی نہ ہوگی کہ امام بر دوی اور امام سرحی کو طبقات محتر م مفتی قادری صاحب پر بیر بات منفی نہ ہوگی کہ امام بر دوی اور امام سرحی کو طبقات محتر م مفتی قادری صاحب پر بیر بات منفی نہ ہوگی کہ امام بر دوی اور امام سرحی کو طبقات محتر م مفتی قادری صاحب پر بیر بات مسلم ہے کہ اس طبقہ کے حضرات میں ہے کسی کی بات رسم المفتی ص ۵) اور بیر بات مسلم ہے کہ اس طبقہ کے حضرات میں ہے کسی کی بات احتاف کا متفقہ نظر بہیں ہوتا۔

محترم قادری صاحب نے ایک مقام میں عقو در ہم اہمفتی کا حوالہ بھی دیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب ان کے بیش نظر ہے، کاش وہ ای کتاب ہیں یہ بھی وکیے لینے کو خرالاسلام کی بات کواحناف کا متفقہ نظرین بیں بلکہ اس ہے اختلاف کرتے ہوئے اس کے خلاف کو بھی کہا گیا ہے چنا نچے علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں و دیکے ہو گانگہ عن التی کہ خطاف کو بھی کہا گیا ہے چنا نچے علامہ ابن معنی التی جھے ان المقدم ہوئے ہوئے الاسلام انگہ اللہ مالکہ اللہ کہ کہ بھی ہے کہ التی ہوئے الاسلام انگہ مائے ہیں ہے کہ مطابق عمل میں سے رائے مطابق عمل میں جو بات ہے کہ درائے اور مرجوح میں سے رائے پیمل متعین اور مرجوح میں کرا اولی ہے تھی کہ موجاتا ہے اور فخر الاسلام کی کلام سے بھی میں اور مرجوح میں کرا ہے کہ بات ہے کہ درائے اور مرجوح میں سے رائے کی کی ہوجاتا ہے اور فخر الاسلام کی کلام سے ختی کہ مرجوح پر عمل کرنا بھی جائز ہے۔

ہاور متفدین احناف اِللّا الله پر وقف لازم قرار دیتے ہوئے بلا استثناء اس بات کے قائل ہیں کہ ان کاعلم صرف الله تعالیٰ کو ہے، پھر عبارت میں ہے کہ متاخرین کا قول ایک ہی ہوتو یہ صورت ہوگی جبکہ ہم نے باحوالہ احناف کے تین نظریات پہلے بیان کئے ہیں، اس لئے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ محترم مفتی قاوری صاحب نے بے تو جبی ہے بیارت ہے کل پیش کی ہے۔

تو جبی سے بیعبارت ہے کل پیش کی ہے۔

آخر میں گزارش

بھر اللہ تعالی ہم نے محتر م مفتی محمہ خان قادری صاحب کی علم نبوی اور متفاہ ہم نے محتر م مفتی محمہ خان قادری صاحب کی علم نبوی اور متفاہ ہات ہے متعلق تیرہ اقساط پر مشتمل ابحاث کا جواب مکمل کر دیا ہے مگر ہمیں سے افسوس ہی رہا کہ محتر م نے ہمارے بار بار اصرار کے باوجودا پنے دعویٰ کو صراحت اور وضاحت سے پیش کرتے تو آئی دائرہ میں وضاحت سے پیش کرتے تو آئی دائرہ میں رہنے ہوئے بحث زیادہ علمی ہوتی اور دلچین کا باعث بن جاتی ۔ قار مین کرام سے کر ارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی سب کو سے راستہ پر چلنے کی تو فیش مطافر مائے ، گر ارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی سب کو سے راستہ پر چلنے کی تو فیش مطافر مائے ، آمین یا الہ العالمین ۔

## تنصفدر ببه نزدگهنشه گهر گوجرانواله کی مطبوعات

ازالةالريب سيطم ليب يدلل بحث

الكلام المفيد ستلقليد يهلل بحث

سكين الصدور متلديات الني يدلل بحث حسنالكلام متله فاتح طلق الاماكم كالمال يحد المحاصم

خزائنالسنن تقريرتدى طيحسوا

ارشادالشيعه شيدتغريات كالملل جواب

طائفه منصوره المبات بإنحوا في كردو كي طاومت احسان الباري تعاري شريف كالتدالي انعاث

أتحصول كي شنڈرك متشعاخرونا قريدلل بحث

راهسنت دوبدعات يرلاجواب كآب

عدى كارى المال والمالي

كلدسته توحيد منظ توحيد كى وضاحت

تبليغاسلام خرود ياشدين يطفريث عبادات اكابو اكابرها وويتدك مهادات يماعز اضات كتوايات

وروورشركفي يزهنة كاشرى مكريقة

مئلةرباني قراني كالمنيت الداياتي からないないなんではいいか وليروك المزاخات كعابات

فيرمتك عالمهولان فلام دسول ميرارزان VIII

بانى دارالعلو أدبو بند - INCOME THE وعكا اعاق ياخزا ضاعت كالالإع

راه مدايت كالمات و الواعد كم إره على مح مقيد مل اشاحت

اتوضيح المرام في فزول في طبي السلام

حلية المسلمين دارهي كاستله

اتمامالبرهان ددوقي البيان

المسلك المنصور

مقالهم نبوت الم الن والمعلى لا أنى عمر

عيسائيت كالهنظر بيسائيل كم مقائمكارد

الكلآاالحادي سادات كيلين (كانا وفيرو لين كدارات

ملاعلى قاري

شوق حديث

ميرت يضخرومال

أظهارالعيه

الشهاب المبين

عمرة الاثاث تين طلاقول كاستله

شوق جہاد

مقأاالي صنيفة

اخفاءالذ 学りしてってい

مولانا ارشادالتي اثرى كا محذفه بإندواوبلا

( اورمسلمان

الكارصيف يتائج مرزاني كاجنازه منكرين حديث كارد

١١١١ فخص احسن الكلاك

غيرمقلدين\_ متضادفتو

عادلا شدفاع الدرومالواضحه شرح الكافيه

and the property

اماايوصفيدكا

حميدية ليهن الريال الآب ديمديكا المعاقرة

جنت کے نظالے عدائها فيم كاكاب ACTION CONTRACTOR

ولدوا الأبالين المارية وداع عالم وضوئ منون طريقة

الينارسنت

خزائن السنن

يخارى تريف

مربد تضاعمري بدعت

[United ستله يعقالكا جواب مقال

かいかいんしんかん ob Weller